

نوئية آخ وكتورسغيد بن على بن وترمث القطاني طلقه رمه شخ النشاه فافط مخسبداً مين طلقه



اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل و شعور سے نوازا ہے۔ عقل کواگر شتر ہے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے اوراسے خاص حدود و ضوابط کا پابند نہ بنایا جائے تو وہ فاکد ہے بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء ورسل کا سلسلہ جاری فر مایا۔ ہرعہداور ہرعلاقے میں انبیاء آئے اور فریضہ تبلیغ و دعوت اوا کرتے رہے تا آئکہ وجی ورسالت کا بیزریں سلسلہ نبی کو بی فریس کے لیے میرسول اللہ سلی ہوئی آئے والے انسانوں کے لیے محمدرسول اللہ سلی طرف سے ہادی و رہنما ہیں۔ آپ ہی کی بتلائی ہوئی تعلیمات و ہدایات انسانیت کی خوات اور ابدی سعادت و خوش بختی کا واحد ذریعہ ہیں۔ ان سے ہدایات انسانیت تعربی نمائی ہوئی تعلیمات و اعراض وگریز کرتے ہوئے محض اپنی عقل پر انحصار کر کے انسانیت قعربی مذلت میں تو گرسکتی ہوئین امن و سکون ، عافیت و راحت اور ابدی نجات سے ہم کنار نہیں ہو سکتی۔

اگرانسان موجودہ خلفشار اور پیش آمدہ تباہی و بربادی سے بچنا جا ہتا ہے تواس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ پیغیبر رحمت مگائی کے دامنِ عافیت میں پناہ لے جن کو خوداللہ تعالی نے رحمۃ للعالمین کے لقب سے ملقب فر مایا ہے، اور اس دینِ رحمت کے حصار میں آجائے جو آپ مگائی کے دنیا کے سامنے پیش فر مایا۔

زیر نظر کتاب نبی مَثَاثِیمُ کی رحمة للعالمینی کے اسی پہلوکو اُجاگر اور واضح کرتی ہے۔کاش! لوگ آپ مَثَاثِیمُ کی سیرت وکردار اور اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں سمولیں کہ اسی میں مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کا رازمضم ہے اور انسانیت کی فلاح ونجات بھی اسی سے وابستہ ہے۔







# بعثت، أخلاق معجزات اور عَالمكيررسالت

نَفِيَةً آخ دكتُورسغيد بن على بن وَنَهمت القَحْطَا فِي طِلْقِيْ دكتُورسغيد بن على بن وَنَهمت القَحْطَا فِي طِلْقِيْ

رْمِهِ شِخ الحَدِيثُ ما وَظ مُحُلِبٌ رَامِينَ فِظْ



#### جُلِيْقُوقِ اشاعت برائے دارالسّلام محفوظ ہیں



#### 🔅 سعُودى عَوب (ميذافس)

پرسنگر: 22743 اَرْبَایْرُن: 11416 سودی اِب فَلن: 00966 1 4043432-4033962 فیکس: 22743 اَرْبَایْرُن: 11416 اسودی اِب فَلن: 22743 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.darussalam.com

الزين ـ النين ـ النين ـ النين ـ فن: 4735221 01 فيحن: 4735221 01 فيحن ـ 4735221 ه مويلم فن : 2860422 00 النيان ـ النين ـ النين ـ النين ـ فن: 4735221 00 فيحن ـ 4735221 00 فيحن ـ 4735221 00 مواكل: 0503417156
 مندوب الرياض : مواكل: 0503417156 0503459695 0503459695

• كمه عند بعد الله الله الله و 5000 و 3000 و من الله و 3000 في الله الله و 3000 و 3000 و 10 0500 و 10 0500 و ا • كمه عمر مدا موما كل : 0502839948 و 3000 و مدينه منوره فون : 04823446 في الله الله و 3000 و 3000 و 3000 و 1000 • جد الله و الله و 3000 و 1000 و 10000 و 10000

• ينتج البحر فون النيكس: 0500710328 مومائل: 0500710328 • شيس مشط فون النيكس: 07 2207055 07 مومائل: 0500710328

001 718 6255925 أ 00971 6 6532623 أ 001 713 7220419 أن : 001 713 7220419 أن : 00971 6 5632623 أن : 0044 208 539 4885 أن : 0064 2 9758 4040 أن : 0064 2 97

#### پاکستان (هیدآفس ومَرکزی شورُوم)

• 36- لوزمال ، كيرڙيٺ شاپ الاجور

فن: 7354072: موباکل: 7354072: 224004-7232400 میباکل: 7354072: موباکل: 7354072: موباکل: 0322-8484569: فون: 7320703: فیکس: 7320703: موباکل: 7320703 موباکل: 7320703 موباکل: 7320703 موباکل: 9321-4212174: فون: 7420034899: ویکستان موباکل: 9321-4212174: فون: 9321-42

0321 5370378: وَإِسَامَ آبَادِ وَنَ الْمِيْكِينَ :512281513 موباًلُ 0092 موباًلُ 0321 5370378 موباًلُ 0321 5370 مُو كُولِينَ وَهِ مِنْ طارقَ رودُر (D.C.HS / 110,111-2) وُالرَّى اللهِ مَا يَا وَهُولِينَ وَمُورِي كُلُّ كُولِي وَنِينَ 24418433 موباًلُ 4393937 موباًلُ 0321-2441843

⊙ مكتبة دارالسلام، ١٤٢٩ هـ
 فهرسة مكتبة السملك فهد الوطنية أثناء النشر
 القحطاني، سعيد بن علي بن وهب
 رسول الرحمة. / سعيد بن علي بن وهب القحطاني – الرياض، ١٤٢٩ هـ
 صن ٢١٦ مقاس: ١٤×١٤ سم
 درمك: ٩-٣٠٠ - ٢٠٠٥ - ٩٧٨
 (الكتاب باللغة الاردية)
 ١ السيرة النبوية أ. العنوان
 ديوي ٢٣٩ / ٣٨٤٩ / ١٤٢٩
 رقم الإيداع: ٣٨٣٩ / ٣٨٣٩

رقم الإيداع: ۳۸۳۹ / ۱۶۲۹ ردمك: ۹۷۸-۲۳-۵۰۰-۹۷۸



# <u>دُرُودِ ابراهیمی</u>

اللهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَبَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ لِتَّكَ حِبِيْنُ مَّجِيْنُ اللهُمَّ بَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَبَابَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ لِنَّكَ حَبِيْنُ مَّجِيْنً

''اے اللہ! محمد (سَالِیمٌ) پراور محمد (سَالِیمٌ) کی آل پر رحمت فرما، جیسے تو نے ابراہیم (سَالِیمٌ) اور ابراہیم (سَالِیمٌ) کی آل پر رحمت فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف بوی شان والا ہے۔ اللہ! محمد (سَالِیمٌ) کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم (سَالِیمٌ) اور ابراہیم (سَالِیمٌ) کی آل پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو قابل تعریف بوی شان والا ہے۔''

# مضامین

| 18 |                                                                 | عرضِ ناشر |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 23 |                                                                 | مقدمه     |
|    |                                                                 | باب: 1    |
| 35 | رسول الله مَلَى لَيْنَامُ كالبهترين نسب                         |           |
|    |                                                                 | باب: 2    |
| 42 | رسول الله سَلَيْظِيمُ کی برپرورش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |           |
|    |                                                                 | باب: 3    |
| 55 | سيرت ِطيبها ورصورتِ حسنه                                        |           |
|    |                                                                 | باب: 4    |
| 67 | عبادت اور جهاد میں آپ کی جدوجہد ۔۔۔۔۔۔۔                         |           |
|    |                                                                 | باب: 5    |
| 80 | فَي كريم مَنَا لِينَا رحمة للعالمين                             |           |
| 82 | ں اقسام اور مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔                                      | 📃 رحمت ک  |
| 82 | ) کے لیے رحمت                                                   | 🕦 دشمنول  |
| 84 | د شمنول ہے بھی ایفائے عہد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |           |
| 86 | وشمنوں پر بھی عذاب نہ آنے کی دعا                                |           |

| 87  | یا کیز کی قلب اورغیر مسلموں کی خیر خواہی ۔۔۔۔۔۔                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 88  | 🛭 مومنین کے لیے رحمت                                                            |
| 91  | ③ سب لوگوں کے لیے رحمت                                                          |
| 92  | 4 بچول پررخمت                                                                   |
| 92  | آ بيٹيوں پرشفقت ۔۔۔۔۔۔ 5                                                        |
| 93  | 6 ينتيم بچول پر شفقت 6                                                          |
| 94  | 🧷 خواتین اور نا توال لوگول پر شفقت اور رحمت                                     |
| 95  | ® بیواؤں اورمسکینوں پر رحت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 🔞 بیواؤں اور مسکینوں پر رحت ۔۔۔۔۔          |
| 98  | ⑨ طالبانِ علم پررحمت وشفقت                                                      |
| 99  | 👊 قيد يول پرشفقت                                                                |
| 100 | 👊 بيارول پرشفقت اور رحمت                                                        |
| 102 | 🛈 حیوانات، پرندوں اور چو پایوں پررحمت                                           |
| 108 | 🗖 نبی مَنْ اللَّیْمَ کی رقتِ قلبی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 108 | ① خوفِ الْهي سے رونا ۔                                                          |
| 109 | ② نماز میں اللہ کے خوف سے رونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 109 | ③ قرآن کریم سنتے وقت رونا۔۔۔۔۔                                                  |
| 110 | <ul> <li>۵ کسی عزیز کی وفات پررونا</li> </ul>                                   |
| 111 | <ul><li>آ بیٹیوں کی وفات پر اشکباری ۔۔۔۔۔۔</li></ul>                            |
| 112 | ⑥ ایک نواسے کی وفات پر رونا                                                     |
| 113 | ·<br>نبی کریم مَالیّٰیا عثمان بن مظعون را اللّٰهٔ کی وفات بر بھی روئے ۔۔۔۔۔۔۔ 🗇 |
| 114 | * * / * / * * / *                                                               |

| 114 | والدہ محتر مہ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے بھی روئے ۔۔۔۔۔۔۔                 | 9      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 115 | رسول الله مَكَالِيَّةِمُ حضرت سعد بن عباده والنَّهُ؛ كي بياري برجهي روئے | 10     |
| 116 | نبی مَنْ الْیُمِ ایک قبر کے پاس بھی روئے ۔۔۔۔۔۔۔                         | 11)    |
| 116 | نبی اکرم مَثَاثِیَا مِیر کی رات نقل نماز کے دوران میں بہت روئے ۔۔۔۔۔     | 12     |
| 116 | رسول الله مَثَالِيَّةِ نما زِ كسوف ميں بھى روئے                          | 13)    |
| 117 | رسول الله مَالِينَا جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی بنا پر بھی روئے ۔۔ | 14)    |
| 119 | نبی کریم مَثَالِیَمُ اپنی امت کی ہمدردی پرروئے ۔۔۔۔۔۔                    | 15)    |
|     |                                                                          | باب: 6 |
| 121 | -<br>بچول پرشفقت اوران سے خوش طبعی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |        |
| 121 | محمود بن ربیع سے خوش طبعی ۔۔۔۔۔۔                                         |        |
| 122 | بچول کے ایک گروہ کے ساتھ خوش طبعی ۔۔۔۔۔۔۔                                |        |
| 122 | حسن وحسين دخيج سے لا ڈپيار                                               |        |
| 124 | سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر بیچ کا سوار ہونا ۔۔۔۔۔۔۔                   |        |
| 125 | حضرت اسامه خالفني سے محبت                                                |        |
| 125 | نماز کی حالت میں حضرت زینب ڈاٹٹا کی صاحبزادی کواٹھانا ۔۔۔۔۔۔             |        |
| 126 | ام خالد سے حبشی زبان میں خوش طبعی                                        |        |
| 126 | بچے کے رونے پر نماز مختصر کر دی                                          |        |
| 127 | بچول کوسلام                                                              |        |
| 127 | ابوغمير کې دلجو ئی                                                       |        |
| 128 | دائیں طرف بیٹھے ہوئے بچول کو بڑوں سے پہلے عطیہ دینا۔۔۔۔۔۔                |        |
| 129 | بچوں کا آپ کی گود میں پیشاپ کر دینا ۔۔۔۔۔۔۔                              |        |

|     |                                                                               | باب |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 130 | نبي كريم مَنْ اللَّيْمُ كالحسنِ خلق                                           |     |
| 130 | 🔳 حسن خلق کی ترغیب                                                            |     |
| 143 | 🔳 اخلاقِ حسنه کی پابندی                                                       |     |
|     | 8:                                                                            | باب |
| 145 | جودوسخاکے پیکر                                                                |     |
| 146 | 🔳 مالی سخاوت کی ایک عظیم مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |     |
| 147 | 🔳 سخاوت کی ایک اور روشن مثال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |     |
| 148 | 🔳 مشرک خاتون سے حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔                                               |     |
|     | 9:                                                                            | باب |
| 151 | عدل وانصاف                                                                    |     |
| 152 | 🥒 چوری کرنے والی مخز ومی عورت کا انجام                                        |     |
| 154 | 🔳 حضرت نعمان اوران کے والد بشیر خاتیجًا کے بارے میں                           |     |
| 157 | 🥒 گھر والوں سے عدل وانصاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |     |
| 157 | 🥌 نبیُ اکرم مُثَاثِیُمُ نے اپنی ہیو یوں کے درمیان انصاف پرمبنی تقسیم کی ۔۔۔۔۔ |     |
|     | 10:                                                                           | باب |
| 165 | تواضع اور عجز وانکسار                                                         |     |
| 167 | 🔳 اوْنْنیْ 'نعضباء'' کا واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |     |
| 167 | 🥌 نبي سَّنَا لَيْنَا كِي تَوَاضَعَ ابومسعود كَي زباني                         |     |
| 169 | 💻 رسول الله مَا يُنْيَامُ كا ديگرا نبياء كوايخ آپ سے افضل كہنا۔۔۔۔۔۔۔         |     |

|     | باب: 11                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 173 | عفوو درگزر                                                   |
|     | تقشیم نبوی براعتراض کننده کومعافی                            |
|     | تخل و برد باری کی عظیم مثال                                  |
| 176 | المع طفيل بن عمر و كا واقعه                                  |
| 178 | <ul> <li>قاتلانها قدام کرنے والے سے درگزر</li> </ul>         |
| 179 | یہودی عالم زید کے ساتھ حسن سلوک ۔۔۔۔۔۔                       |
| 181 | سردارِ منافقین کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 182 | نقضِ عہد کے باوجود بنوقینقاع کے یہود یوں کی سفارش ۔۔۔۔۔۔     |
| 183 | غزوهٔ احد کے موقع پرغداری                                    |
| 184 | رسول الله مَنَا لِيَامِ كُو وعوت سے رو كنے كى كوشش           |
| 184 | بنونضير کی حوصله افزائی                                      |
| 185 | غزوهٔ مریسیع میں عبداللہ بن ابی کی شرارت ۔۔۔۔۔۔              |
| 187 | شُمامه بن أثال كے ساتھ آپ كا برتا ؤ                          |
| 191 | عپا در تھینچنے والے پر مہر یانی ۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 191 | وم کے ظلم پر بخشش کی دعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 193 | 🧾 جادوکرنے والے یہودی کومعافی                                |
|     | باب: 12                                                      |
| 194 | تفکر و تد براوم خمل مزاجی ۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 194 | حضرت اسامه کا واقعه                                          |
| 196 | ت کڑائی ہے قبل دین کی دعوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |

| 197 | نماز میںسکون ووقا رکھنے کی تا کیدنماز میںسکون ووقا رکھنے کی تا کید       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 198 | دورانِ جنگ                                                               |
|     | ا باب: 13                                                                |
| 200 | زم خو کی                                                                 |
| 200 | ا زم خوئی کی ترغیب                                                       |
| 204 | الله مناتیم کی نرم روی کے ملی مظاہر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 204 | زنا کی اجازت مانگنے والے نو جوان سے نرمی                                 |
| 206 | يهود يون سے زمی کا سلوک                                                  |
| 208 | 🐠 مسجد میں پیشاب کر دینے والے سے نرمی                                    |
| 213 | حضرت معاویه بن حکم کا واقعه                                              |
| 216 | 💿 کھاتے وقت ادھر اُدھر ہاتھ چلانے پرنفیحت ۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 216 | 📃 کفارہ ادا کرنے سے قبل ہیوی سے یکجائی پر نرمی                           |
| 218 | 🕖 قبر پررونے والی عورت کے ساتھ مزمی                                      |
|     | اباب: 14                                                                 |
| 219 | ر سول ا كرم مَنَا لِيَامُ كا صبر وجميل                                   |
| 219 | کوه صفا پرخطاب                                                           |
| 224 | 💻 سردارانِ قریش کی دهمکیاں                                               |
| 226 | 🔳 عتبه بن ربیعه کی آمد                                                   |
| 229 | ابوجہل کے ناپاک ارادے                                                    |
| 232 | 🔳 کمینگی اور گراوٹ کی انتہا                                              |
| 233 | عقبين الحامعيط كي خياثيت                                                 |

| ا ابولهب کی بیوی ۔۔۔۔۔۔ 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔳 شعب اني طالب مين قيدو بند کا مرحله 💴 عبد علي طالب مين قيدو بند کا مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 📕 اہلِ طائف کا سنگدلانہ سلوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🥒 تجارتی منڈیوں اوراجتاعات حج میں دعوت تبلیغ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله على الل |
| باب: 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسول الله مَنْ عَلَيْمٌ كَي شَجَاعت اور بها درى 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🔳 غزوهٔ بدر کبرای میں آپ کی شجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 📃 غزوهٔ اُحد میں دلیری کا مظاہرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🔳 غزوهٔ حنین میں بے مثل بہادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🔳 حمايت صحابه مين نبي مَناشِيمٌ كي شجاعت 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🔳 نبي مَنْ اللَّيْمَ كَيْ فراست اور دُور اندليثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اصلاح واتفاق کے لیے رسول الله مَثَاثِیَا کَمَا مُطریقِ کار۔۔ 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>مسجد کی تعمیر اوراس میں جمعہ و جماعت دلوں کے اتحاد کا اوّ لین ذریعہ ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🧵 يېود يول كو دغوت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🔳 اعلیٰ حکیمانه تربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🔳 مها جرین وانصار کا معاہدہ اور یہودیوں کی مصالحت 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسول الله مَا يُنْتِمُ كي فصاحت وبلاغت 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 287 | حضرت ضاد کا واقعه                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 288 | مضرت طفیل بن عمرو کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | باب: 18                                                        |
| 290 | معجزات اور دلائلِ نبوت ـ                                       |
| 291 | قرآنی معجزات                                                   |
| 294 | بیان و بلاغت کے لحاظ سے اعجاز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 297 | عیبی خبریں بتانے کے کحاظ سے اعجاز ۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 297 | 🗾 غیب کی خبرول کی اقسام                                        |
| 298 | 🗾 شریعت کے لحاظ سے اعجاز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 300 | 🗾 علوم جدیدہ کے اعتبار سے معجزہ                                |
| 301 | معجزات محسوسه                                                  |
| 301 | ساوی معجزات                                                    |
| 303 | 🛑 فضائی معجزات                                                 |
| 304 | و انات (انسانوں، جنوں اور جانوروں) پرمعجزاتی اثرات ۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 304 | ۱۱ انسانوں پراثرات                                             |
| 304 | المصالح اور شيطانول پراثرات                                    |
| 305 | الله چانورول پراثرات                                           |
| 305 | ورختوں، بھلوں اور لکڑی پر معجز انہ اثر ات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 305 | ۱۱ درختول پراثرات                                              |
| 306 | ا سچپلوں پراثرات                                               |
| 307 | کٹری براثرات ۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |

| 307 | 📃 پېهارٔ ول اور پیڅفر ول پرمنجزانی اثر ات                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307 | پېاڙون مين اثر                                                                                                                          |
| 308 | يقرول پراژ                                                                                                                              |
| 308 | مٹی پرِاثر                                                                                                                              |
| 309 | _ چشمے پھوٹنا اور کھانے ، پانی اور پھلوں میں اضافیہ ۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| 309 | پانی کا پھوٹنا اور مشروب میں اضافہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                         |
| 310 | 🔳 کھانے ہیں برکت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
| 311 | 💻 تىچلوں اور غلے میں اضافیہ                                                                                                             |
| 312 | 🥌 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی نصرت ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                               |
| 313 | 🗾 الله کی طرف ہے رسول الله مثالیقیم کی خصوصی حفاظت ۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| 315 | 🔳 دعاؤں کی قبولیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| 318 | باب: 19<br>محد مَثَاثِیْنِم کی رسالت تمام جن وانس کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 326 | ا باب: 20<br>یہود ونصارٰ کی کے انصاف پیندعلماء کا اعتراف ِرسالت ۔۔۔۔۔                                                                   |
| 326 | <u> </u>                                                                                                                                |
| 326 | عبدالله بن سلام والله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 331 | يېودې عالم زېدېن سعنه دالله؛                                                                                                            |
| 332 | موت کے وقت مسلمان ہونے والا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                   |
| 334 | 🔳 انصاف پیندعیسائی علماء کااعتراف                                                                                                       |
| 335 | شاوحبشه نبحاشي وللنائية                                                                                                                 |

| 336 | حضرت سلمان فارسي دالنيج                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 337 | روم کا بادشاه هرقل                                      |
|     | باب: 21                                                 |
| 339 | رسول الله مَنَا لِيَّامِ كَ آخرى اعمالِ حسنه            |
|     | باب: 22                                                 |
| 343 | امت کے لیےالوداعی وصیتیں                                |
| 343 | اعلانِ فح                                               |
| 344 | 🥒 عرفات میں الوداعی وصیتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 348 | 🥒 جمرات کے پاس الوداعی وصیتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 349 | 🥒 نحرکے دن کی الوداعی وصیتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 352 | 📗 ایام تشریق کے دوران میں وصیت ۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|     | باب: 23                                                 |
| 359 | زنده اورفوت شده لوگول کوالوداع                          |
|     | باب: 24                                                 |
| 364 | مرض الوفات کی ابتدااورابوبکر کونماز پڑھانے کاحکم ۔۔۔۔۔۔ |
|     | باب: 25                                                 |
| 375 | رسول الله مَنَا يُنْتِمُ كا آخرى عظيم الشان خطبه        |
|     | باب: 26                                                 |
| 379 | مرض کی شدت اور آخری وصیت                                |
|     | باب: 27                                                 |
| 389 | موت کے وقت وصیتیں                                       |

| اب: 28                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| ر فیق اعلی کو پیند فر مالیا                                            |
| باب: 29                                                                |
| رسول الله مَنْ شِيْعُ كاشهيد مونا 03                                   |
| اب: 30                                                                 |
| الله ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| اب: 31                                                                 |
| رسول اللهُ سَنَاتُيْمَ كَي وفات برمسلمانوں كوصدمه 22.                  |
| اب: 32                                                                 |
| رسول الله مَنَا غَيْرَا مُ عَمِيرات 26                                 |
| 🔳 امت پر رسول الله مَثَاثِيَّةُ مِ کے حقوق                             |
| 🔳 رسول الله مُنافِيْظ برسچا ايمان اور تصديق                            |
| 🔳 رسول الله مَثَاثِينَم کی اطاعت واجب اور نا فرمانی حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 33 |
| 🔳 اسوهٔ حسنه کی پیروی                                                  |
| سول الله مَا يَلْيُهُمْ سِي محبت                                       |
| 🗾 رسول الله متاثيثيم كااكرام واحترام                                   |
| 🔻 رسول کریم مُناتیناً کی مدوواجب ہے اور آپ کو گالی دینے والے کا حکم 46 |
| 🗾 رسول الله مَنْ ﷺ سے فیصلے کروا نا اور اس پر راضی رہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔ 55.   |
| 🗾 رسول الله مَثَاثِيَّا كـاصل مقام ومنزلت ميں كمي بيشي نه كي جائے 56   |
| 🗾 رسول الله مَالِيَّيْزَ بر درود کے فضائل و بر کات                     |

# عرض ناشر

ساتویں صدی عیسوی میں رسول اللہ عُلَیْتِمْ کے ظہورِ قدی کے وقت انسانیت کے حالات نہایت ابتر اور دگر گول تھے۔ روئے زمین سے تو حید مث چکی تھی۔ کہیں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں تجرو حجر کی عبادت کی جاتی تھی۔ مشرق ومغرب کے تمام معاشرے من گھڑت معبودوں کی پرسش کے عادی ہو چکے تھے۔ کفرو باطل کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں اس طرح چھا گئی تھیں کہ وحدانیت اور ربوبیتِ اللی کا شعور ختم ہو چکا تھا۔ ابلیس اور اس کے کارندے وُنیا بھر میں صلالت و گھراہی بھیلا رہے تھے۔ اس کے نتیج میں ہر طرف ظلم و وحشت کا دور دورہ تھا۔

روم اورایران کے جابر بادشاہوں نے اپنی اپنی سلطنت میں ظلم وستم کے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ غریبوں کا جینا حرام ہو گیا۔ دین یہود سنخ ہو گیا تھا اور مسجیت آسانی ہدایت کی روشنی سے محروم ہو چکی تھی۔ خالص تو حید پر ہبنی دین عیسوی میں ابنیت مسے اور کفارے کے عقائد شامل کر کے اسے مشر کا نہ فد ہب بنا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ایران میں آتش کدے سُلگ رہے تھے۔ طرح طرح کی گمراہیاں اور فحاشیاں پھیل گئی تھیں۔ مزدک نے اعلان کر دیا تھا کہ عورت کسی ایک سے منسوب نہیں بلکہ سب کی مشتر کہ ملکیت ہے۔ اکثر معاشروں میں غریب، کس میرس اور نادار لوگوں کو غلام بنا کر بھیٹر بکر یوں کی طرح نیج دیا جاتا تھا۔ ان کے گلے میں لوہے کے وزنی طوق اور یاوں میں بیڑیاں ڈال دی

جاتی تھیں۔غلاموں کے دو طبقہ تھے۔ پہلے طبقہ کے غلام، کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرتے تھے اور دوسری نوعیت کے غلام اونچے طبقوں کے گھروں میں مردوزن کی خدمت بر مامور تھے۔

ادھر ہندوستان میں برہمنوں کا راج تھا۔ وہ شودروں کے ساتھ غلاموں سے بھی برتر سلوک کرتے تھے۔ شودروں کے لیے حکم تھا کہ وہ جہاں بھی آئیں یا جائیں، ڈنڈے بجاتے ہوئے جائیں تا کہ دور ہی سے بچان لیے جائیں اور ان کی آواز س کر برہمن لوگ خبر دار ہوکر دور ہٹ جائیں۔ کوئی شودر کسی برہمن سے بھو لے سے بھی چھوجا تا تھا تو کہا جا تا تھا کہ اس نے اپنے بدن کے کمس سے برہمن کو نا پاک کر دیا ہے، اس لیے شودر کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ عورتوں کی حالت اس سے بھی گئی گزری تھی۔ وہ محض حکمران سزائے موت دی جاتی تھی۔ عورتوں کی حالت اس سے بھی گئی گزری تھی۔ وہ محض حکمران طبقوں اور دولتمندوں کی ہوس کا کھلونا تھیں۔ ایک عورت کے گئی گئی شوہر ہوتے تھے۔ باپ اور شوہر کی طرف سے آتھیں وراثت کا کوئی حصہ نہیں ماتا تھا۔ ہندوستان میں عورت پ جاتا تھا تو اس کی ارتھی کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اُدھر جزیرہ نمائے عرب میں شقی القلمی کا بیا عالم تھا کہ بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں۔

یہ تصصدیوں کے سلسل سے جاری وہ حالات جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان عظیم فر مایا اور اپنے آخری رسول حضرت محمد علی ایک کے اللہ کے رسول علی اور اپنے آخری رسول حضرت محمد علی ایک تھا۔ آپ کے پاس رسول علی ایک تھا۔ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، حمایتیوں یا حواریوں کا کوئی جھانہیں تھا۔ کوئی جا گیر نہیں تھی۔ پولیس نہیں تھی، فوج نہیں تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ مکبر الصوت آلات نہیں تھے۔ آپ کا تمام تر اثاثہ صرف اللہ رب العزت پر اعتقاد واعتماد اور اپنی یگانہ سیرت کی سے۔ آپ کا تمام تر اثاثہ صرف اللہ رب العزت پر اعتقاد واعتماد اور اپنی یگانہ سیرت کی

بلندی تھی۔ آپ اسی پونجی کے بل بوتے پر غارحراسے نکلے اور ہر خطرے، ہر مزاحت، ہر مصیبت اور طرح طرح کے حشر بدامان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پورے عزم و ثبات سے کامل 23 برس تک گمراہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور اس انقلا بی دعوت کے ذریعے سے آپ نے تاریخ عالم کا دھارا بدل ڈالا۔

غور فرما ہے، جب آپ نے انسانوں کو ان کی تخلیق کے اصل مقصد اور اس دنیا کی اصلی حقیقت ہے آگاہ فرمایا اور رب ذوالجلال کی بندگی کی دعوت دی تو سب سے پہلے کیا اقدام کیا ۔۔۔۔ آپ نے اہلِ مکہ کو بلایا، اُن کے سامنے اپنی سیرت کی سچائی پیش کی اور بڑے سیدھے، سچے، آسان، میٹھے اور مضبوط لفظوں میں فرمایا: مجھے غور سے دیکھو۔ میں تمھی میں سے ہوں۔ تمھاری ہی بہتی کا رہنے والا ہوں۔ میری زندگی کے لیل و نہار تمھارے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ بتاؤ کیا میں نے زندگی کے سی بھی کوئی حجوث بولا ہے؟

 آپ کا حسب نسب کیا تھا۔ آپ کی پرورش و پرداخت کس طرح ہوئی۔ آپ مردانہ حسن و جمال کے کتنے اعلیٰ اور یا کیزہ نمونہ تھے۔ ہر آن اور ہر گھڑی کس طرح رب کریم کی یاد میں محور بتے تھے۔ کس جذب وانہاک کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ آپ مالیا ا زندگی کے اصل مقاصدِ جلیلہ کس طرح اُ جا گرفر مائے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے شام وسحرس قدر پُرمحن جدو جہد کی۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بلاامتیاز سب کے لیے کس طرح آپ کی پوری زندگی رحمتِ جاریہ بنی رہی۔ آپ حسن اخلاق، سچائی اور سخاوت، عدل وانصاف بخل و درگز راور حلیمی و کریمی کے کیسے بے مثل مظہراتم تھے۔اللّٰد رب العزت نے آپ کو کیسے کیسے معجزات مرحمت فرمائے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر آپ مُنْ اللِّيمَ نه عالم انسانيت كوكتنا جامع و مانع، نافع اور ابدى دستور زندگى عطا كيا\_آپ کی مجاہدانہ زندگی کے ایام کس طرح گزرے اور جب آپ نے اپنے رفیقِ اعلیٰ کی طرف جاتے ہوئے اس دنیا پر آخری نظر ڈالی تو یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی ..... یہ تمام حالات وواقعات آپ کواس کتاب میں بے کم وکاست جلوہ نما نظر ہ کیں گے۔ ہمیں پیشانی اس لیے دی گئی ہے کہ بداللہ وحدۂ لاشریک ہی کے حضور جھکی رہے اور آ تكهيل اس ليه عطاك كل على بي كه مهم سيدالبشر رحت للعالمين حضرت محمد مثاليَّهُم مي كي سیرت کاحسن و جمال دیکھتے رہیں۔اسوۂ حسنہ کا مطالعہ فکر وعمل کی ہر بیاری کا واحداور کامل علاج ہے۔ دارالسلام نے سیرت نبوی مُن اللہ کے زبردست اہمیت کے پیش نظراس کے ہر گوشے برخصوصی تصانیف کی اشاعت کا ایک جدا گانہ خصوصی شعبہ قائم کر رکھا ہے تا که بنی نوع انسان کوامن،صدافت،شرافت،شجاعت،عدالت اورنفاست کی زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل ہواورعہد درعہد پیدا ہونے والےنت نئے مسائلِ حیات حل کرنے کے لیے رہبری کی روشنی مسلسل میسر آتی رہے۔ یہ کتاب اسی سلسلۃ الذهب کی

ایک ایمان افروز کڑی ہے۔ اسے نہایت توجہ سے پڑھیے اور حرزِ جان بنا لیجے۔ یہ کتاب اسی اور رسی چیز نہیں۔ اس کی اشاعت کا مقصدِ وحید بہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی عملی زندگی کا ہر لمحہ اسی اسوہ حسنہ کی روشنی میں بسر کرے تا کہ جب اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے تو سب گواہی دیں کہ آج اس دنیا سے ایک مرومون اٹھ گیا۔

یہ کتاب عزیز م حافظ عبد انعظیم اسد کی نگرانی میں بخو بی پایئے بھیل کو پینچی ۔ تھیجے اور مراجع کے کام میں مولانا محمد عمران اقبال، مولانا حافظ محمد اقبال صدیق، محمد فاروق، مولانا مختار احمد، محمد ما اور کمپوزنگ کے فرائض محمد رمضان شآد نے بخو بی نبھائے ، میں اُس کا محمد ما حد کا مران اور کمپوزنگ کے فرائض محمد رمضان شآد نے بخو بی نبھائے ، میں اُس کا

معترف ہوں۔اللہ تعالیٰ ان سب کواینی رحمتوں سے شا داب رکھے!

خادم كتاب وسنت عبدالما لك مجامد مدير دارالسلام، لا هور ـ الرياض

رہیج الثانی 1429 ھرمئی 2008ء



#### مفارمه

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:

بے شک اللہ تعالی نے محمط اللہ علیہ کو تمام جہان والوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

#### ﴿ وَمَا آرْسُلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ۞ ﴾

''ہم نے آپ کوتمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔'' اس لیے آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، سرایا رحمت ہیں۔ آپ سب کواللہ تعالیٰ کی (بندگی کی) طرف دعوت دیتے تھے تا کہ آپ انھیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ يَا يُهُمَّا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ النَّكُمُ جَبِيْعًّا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضُ لَا اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُوتِي وَالْاَرْضُ لَا اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُوتِي

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُونُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥

''کہہ دیجیے: اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آ سانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہذاتم اللہ پراوراس کے رسول'' نبی امی'' پر ایمان لاؤ جو (خود بھی) اللہ اور اس کے (تمام) کلمات پر ایمان لاتا ہے۔ اور تم اس کی پیروی کروتا کہ تم ہدایت پاؤ۔''

الله تعالى نے نبی كريم مَلَاثَيْمَ عَلِي الله عَالَمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِي اللهِ مَا ما يا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَبِعُوْنَ الْقُرْانَ ۚ فَلَبَّا حَضَرُوهُ وَالْمُوال قَالُوْا انْصِتُوا ۚ فَلَبَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۞

''اور (یادیجیے) جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا جبکہ وہ قر آن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس (کی تلاوت سننے) کو حاضر ہوئے تو (ایک دوسرے سے) کہنے لگے: خاموش رہو، چنانچہ جب (تلاوت) ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کرلوٹے ۔''2

لہذا آپ سب جہانوں کے لیے رحمت اور ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی جحت ہیں اور مونین کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَقَکْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ دَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ یَتُلُواْ عَلَیْهِمْ الْکِتْبُ وَالْحِکْمَةَ وَانْ کَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلْلِ الْمِیْنِ نَیْ فَلْلِ مُعْمِیْنِ نَیْ اللّٰمِیْمُ مَنْ اللّٰمِیْمُ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبُ وَالْحِکْمَةَ وَانْ کَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلْلِ مُعْمِیْنِ نَیْ اللّٰمِیْمِیْنِ نَا اللّٰمِیْ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْنِ اللّٰمِیْمِیْنِ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُیْمُ اللّٰمُوامِیْمُ اللّٰمُیْمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُیْمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُوامِمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ

'' بلاشبہاللہ نے مومنوں پراحسان فرمایا کہان میں آخی میں سے ایک عظیم رسول

<sup>1</sup> الأعراف 158:7 [2] الأحقاف 29:46 -

مبعوث کیا۔ وہ انھیں اس (اللہ) کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب وہ کھلی گراہی میں ہے اور نقیبناً اس سے پہلے وہ کھلی گراہی میں تھے۔ ا

حضرت ابونضر ہ بِرُاللَّهِ فرماتے ہیں: ''مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا جھوں نے رسول اللّٰد عَلَیْا اللّٰہ ال

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَّإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَّلَا لِأَحْمَرَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ، وَّلَا لِأَحْمَرَ عَلَى السَّوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوٰى»

''اے لوگو! بلاشبہ تمھارا رب ایک ہے۔ تمھارا باپ (آ دم) بھی ایک ہے۔ خبر دار! کسی عربی کوکسی عجمی پر، کسی عجمی کوکسی عربی پر، کسی کالے کوکسی سرخ پریا کسی سرخ کوکسی کالے پرکوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔''

اس ارشادگرامی سے واضح ہو گیا کہ تقویٰ کے علاوہ لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔جس قدر کوئی شخص اللّہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اتناہی افضل ہوگا، چاہے وہ کسی بھی نسل یا رنگ سے تعلق رکھتا ہو۔

الله تعالی نے عظیم احسان فر مایا کہ بی کریم سی الله الله کوتمام عمدہ اخلاق کا حامل بنایا۔ بے شار لوگ آپ کے اخلاق عالیہ کی بنا پر دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کوئی آپ کی سخاوت و شرافت سے متاثر ہوا، کوئی آپ کے عفوہ درگزر سے مغلوب ہوگیا، کوئی آپ کے تخل و برد باری سے گھائل ہوا، کوئی آپ کی نرمی اور صبر جمیل پر فدا ہوگیا، کسی کوآپ کی تواضع بھاگئ، کوئی آپ کی شفقت کا گرویدہ ہوا، کوئی آپ کا احسان مند ہوا، کوئی آپ کی

<sup>·</sup> ال عمر ن3: 164 - ال مسند أحمد: 411/5 .

شجاعت اور قوت سے حیرت زدہ ہو گیا۔غرض کوئی وصف جلیلہ ایسانہیں جس سے آپ بہرہ ور نہ ہوئے ہوں۔

جوشخص بھی نبی کریم مَنْ اللَّهِمُ کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرے گا، صاف محسوں کرے گا کہ آپ اپنے تمام احوال وظروف میں اخلاقِ عالیہ کاعظیم مظہر تھے۔ اس لیے لوگ فوج در فوج اللّٰہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ آپ کے خلقِ عظیم کو بھی دخل حاصل ہے۔

آپ کے حسن اخلاق سے متأثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے والے کثیر تعداد میں میں ۔ ان میں سے ایک حضرت مُمامہ بن اُ ثال رُلانُونُ ہیں جو نبی کریم مَثَاثِیَّا کے عفو و درگزر سے متأثر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں نے رسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں نے رسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں نے رسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں نے رسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں نے رسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں کے دسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں کے دسول الله مَثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں کے دسول الله مِثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں کے دسول الله مِثَاثِر ہو کو کے دسول الله مِثَاثِر ہو کرمسلمان ہوئے اور انھوں کے دسول الله کی انہوں کے دسول الله کی دسول الله

«وَاللهِ! مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَّجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَكَانَ مِنْ دِينٍ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَصْبَحَ وِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ! مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ

''اللہ کی قتم! اس سے قبل روئے زمین کا کوئی چرہ مجھے آپ کے چبرے سے زیادہ ناپیند نہ تھا مگر اب میری بیرحالت ہوگئی ہے کہ آپ کا چبرہ انور مجھے تمام چبروں سے زیادہ محبوب لگنے لگا ہے۔اللہ کی قتم! اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی دین مجھے آپ کے دین سے زیادہ ناپیند نہ تھالیکن اب آپ کا مبارک دین مجھے آپ کے دین سے زیادہ ناپیند نہ تھالیکن اب آپ کا مبارک دین مجھے تمام ادیان سے زیادہ محبوب لگنے لگا ہے۔اللہ کی قتم! اس سے قبل روئے زمین کا کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپیند نہ تھا مگر اب آپ کا

شهرمیرے لیے تمام شہروں سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔'' <sup>11</sup> ایک اعرابی آ کر دعا کرتا ہے:

«اَللّٰهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَّلَا تَرْحَمْ مَّعَنَا أَحَدًا»

''اے اللہ! مجھ پر رحم فرما اور محمد مَثَالِيَّا پر ليکن ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔''<sup>2</sup>

یہ خص نبی سُلُیْم کے عفو سے انتہائی متاثر ہوا تھا کیونکہ اس نے پچھ دیر قبل مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا (تو آپ نے اس سے عفود درگزر کا معاملہ کیا تھا۔) آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے اور تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

«لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا»

''(اللّٰدے بندے!) تو نے اللّٰد کی انتہائی وسیع رحمت کومحدود کر دیا ہے۔'' 3 (نصیحت اورحسن تعلیم کا بیا نداز اس نے بھی نہ دیکھا تھا۔)

يه حضرت معاويه بن حكم رهافيُّهُ ميں۔ آپ أحس انتهائی شفقت ومحبت سے تعلیم دیتے میں تو وہ ایکارا شخصتے میں:

«فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ ، فَوَاللهِ! مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي "

''میرے ماں باپ آپ پر فدا! میں نے آپ سے بہتر انداز میں تعلیم دینے والا معلم پہلے بھی دیکھانہ بعد میں۔اللّٰد کی قتم! نہ آپ نے مجھے ڈانٹانہ مارااور نہ برا

1 صحيح البخاري، المغازي، باب وفد بني حنيفة .....، حديث: 4372، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه .....، حديث: 1764، واللفظ له. [2] صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: 6010. [3] صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: 6010.

بھلا کہا۔''

ایک شخص کوآپ بکریوں سے بھری وادی عطا کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے: ''لوگو! مسلمان ہو جاؤ، اللّٰہ کی قتم! محمد ﷺ تو عطیہ دیتے وقت اپنے فقرو فاقہ کا ذرا بھی خدشہ محسوس نہیں کرتے۔''<sup>2</sup>

میصفوان بن امیہ کفارِقریش کے مسلمہ سردار ہیں۔ آپ انھیں سوبکریاں دیتے ہیں،
پھر سواور پھر سوعطا کرتے ہیں تو صفوان کہتا ہے: اللہ کی شم! جب رسول اللہ سُکھی آئے مجھے
میہ دیا تو اس وقت میرے دل کی کیفیت بیھی کہ آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ
ناپہند سے مگر آپ مجھے عطیہ دیتے رہے، دیتے رہے حتی کہ آپ مجھے سب لوگوں سے
ناپہند سے مگر آپ مجھے عطیہ دیتے رہے، دیتے رہے حتی کہ آپ مجھے سب لوگوں سے
کہیں زیادہ محبوب لگنے لگے۔ قوریہی واقعہ صفوان کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔
ایک اور مشرک و کافر رسول اللہ سُکھی ہُم کو تلوار سے قبل کرنے کا منصوبہ بنا تا ہے مگر اللہ
تعالیٰ آپ کواس سے بچالیتا ہے اور رسول اللہ سُکھی ہُم اسے معاف کر دیتے ہیں۔
وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاکر نہ صرف خود مسلمان ہو جاتا ہے بلکہ انھیں
موجاتے ہیں۔
موجاتے ہیں۔

اور بیر حضرت عبداللہ بن سلام ڈلٹنٹ ہیں جو بہود کے بہت بڑے عالم ہیں۔رسول اللہ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة .....، حديث: 537. 2 صحيح مسلم، الفضائل باب في سخائه هن، حديث: (57) - 2312. [3] صحيح مسلم، الفضائل، باب في سخائه هن، حديث: 2313. 4 ملاظم يجي صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من علق سيفه بالشجر .....، حديث: 2910، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حديث: 843. [5] فتح الباري: 428/7، و شرح النووي: 89/12.

عَنْ اللَّهِ كَى مدینه منوره تشریف آوری پر آپ كی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ وہ خود فرماتے ہیں: میں بھی لوگوں كے ساتھ آپ كو دیكھنے آیا۔ میں نے بڑے غور سے آپ كے چہرهٔ انور كو دیكھا اور معاً اس نتیج پر پہنچا كہ بید چېرہ جھوٹے آ دمی كانہیں ہوسكتا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ كوفر ماتے ہوئے سنى، وہ بیھى:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُوا النَّاسُ نِيَامٌ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»

''اے لوگو! سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو قائم رکھواور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھا کرو۔اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے۔''1

ایک اور یہودی عالم، زید بن سعیہ 2 نبی کریم سُلِیّنِمْ کوآ زما تا ہے اور آپ کے ساتھ برتمیزی کرتا ہے مگر آپ اس سے درگز رکرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق دلائی کو تکم فرماتے ہیں کہ اسے اس کا حق ادا کرو بلکہ زیادہ دو۔ وہ پکار اٹھتا ہے: ''میں نبوت کی ہر نشانی رسول اللہ سُلِیْمْ کے چہرہ مبارک سے بہپان چکا تھا۔ صرف دو نشانیاں، جن کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا، باقی ہیں:

ان کاحلم ان کے غصے پر غالب ہوگا۔

ان کے ساتھ جس قدر جہالت کا سلوک کیا جائے گا،ان کا حکم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔

1 جامع الترمذي، صفة القيامة، باب حديث: [أفشو السلام ....]، حديث: 2485، وسنن ابن ماجه، الأطعمة، باب إطعام الطعام، حديث: 3251، واللفظ له. البته جامح ترذى من أدْخُلُوا ..... عَبَاعَ تَدْخَلُوا ..... عَلَقَطْ بِينَ ..

2 ''زید بن سعیہ'' مشدرک حاکم وغیرہ میں''زید بن سعنہ''نون کے ساتھ ہے اور بیزیادہ مشہور ہے بلکہ
 آگے چل کرخود فاضل مؤلف ﷺ نے بھی زید بن سعنہ لکھا ہے۔

اب میں نے بیدو نشانیاں بھی آپ میں دیکھ لی ہیں۔

«فَأُشْهِدُكَ يَاعُمَرُ! أَنِّي قَدْرَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَّأْشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَيَّانِاً»

''اے عمر! میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں: میں نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا در بین آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں دین اور محمد مٹائٹیٹی کو اپنا نبی بخوشی تسلیم کر لیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرانصف مال امت محمد یہ ٹائٹیٹیٹا کے لیے وقف ہے۔''

ایک اور یہودی اپنی موت کے وقت اعلان کرتا ہے: قسم اس ذات کی جس نے تورات اتاری! ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفات اور آپ کی تشریف آوری کی بڑی واضح پیشگوئی پاتے ہیں۔''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔''2

عیسائی رومیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہرقل،سردار قریش ابوسفیان سے برملا کہتا ہے:

المعجم الكبير للطبراني: 5 / 2 2 3 , 2 2 2 5 ، حديث: 7 4 1 5 ، والمستدرك للحاكم:
 مسند أحمد: 411/5 . 3 سير أعلام النبلاء للذهبي: 438/1 . 3 سير أعلام النبلاء للذهبي: 438/1 .

جب ابوسفیان نے اسے آپ کی صفات واخلاق سے آگاہ کیا تھا کہ آپ برعہدی نہیں کرتے، ایک اللہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بت پرتی سے روکتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے، صدقہ دینے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ ''اگر تیری باتیں تچی ہیں تو وہ عنقریب میری اس سرزمین پر حکمرانی کرے گا۔ جھے یقین تھا کہوہ نبی آنے والا ہے مگر بید گمان نہ تھا کہوہ تم میں سے ہوگا۔ اللہ کی شم! اگر مجھے یقین ہوکہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو طویل سفر کی مشقت اٹھا کر بھی آپ (سالی آپ) تک پہنچا اور ملاقات کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔''

الله تعالى نے سے فرمایا ہے:

#### ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥ ﴾

''اور بلاشبه آپ خلق عظیم پر (کاربند) ہیں۔''<sup>2</sup> اور خود نِی کریم مُلَّ اللَّمِ نِے بھی سی فرمایا ہے: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

'' مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔''<sup>3</sup>

اور جب سیدہ عائشہ طائبا سے نبی کریم مناتیا کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ فرمانے کلیں:

### «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْةِ كَانَ الْقُرْآنَ»

''بلاشبہاللّٰہ کے نبی مَثَاثِیُّا کے اخلاق ٹھیک قرآن کے مطابق تھے۔'' '

<sup>1</sup> صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي .....؟ حديث: 7، مطوّلاً.

<sup>2</sup> القلم 2:68. 3 السنن الكبرى للبيهقي، الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق.....: 102/10، و مسند أحمد: 381/2، و السلسلة الصحيحة: 112/1، حديث: 45. 4 صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل....، حديث: 746، مطوّلاً.

دین کے تین بنیادی اصولوں میں سے دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم کالیائی کی قدر ومنزلت اور اہمیت اچھی طرح سمجھ کی جائے۔ اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں قبر میں بھی سوال کیا جائے گا۔
میں نے یہ ایک مخضری کتاب کھی ہے۔ اس کا نام

#### رحمة للعالمين: محمد رسول الله ﷺ

رکھا ہے۔ میں نے اس میں آپ کا نام ونسب، پرورش، اخلاق، صورت اور سیرت، معجزات، عالمگیر رسالت و نبوت، امت کے لیے آپ کی وصیتیں اور نصیحتیں، نیز امت پر آپ کے حقوق بتائے ہیں۔ میں نے بیتمام امور چند ابواب میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے:

- 🛈 رسول الله مَالِينَا مِمْ كَا بَهِمْرِين نسب
  - 🕐 رسول الله مَالِيَّيْةِ مَا كَي بِرِورش
  - ③ سيرت طيبهاورصورت حسنه
- عبادت اور جہاد میں آپ کی جدوجہد

  - 6 بچول پرشفقت اوران سےخوش طبعی
    - نبي كريم مَاليَّيْمِ كاحسن خلق
      - 8 جود وسخا کے پیکر
        - 9 عدل وانصاف
      - 👊 تواضع اور عجز وانکسار
        - 🕦 عفو و درگزر
    - 🛈 تفكروتد براومتحمل مزاجي

- 1 نرم خوئی
- 🕫 صبر و ثبات کے اعلیٰ پیکر
- 🚯 رسول الله مَثَاثِيَامُ كَي شَجاعت اور بهادري
- 🔞 اصلاح واتفاق کے لیےرسول الله ﷺ کا حکیمانہ طریق کار
  - 🕡 رسول الله مثَاثِينَا مُ كَي فصاحت و بلاغت
    - 🔞 معجزات اور دلائل نبوت
  - 🕦 محمد مَثَالِينَا کُم کر رسالت تمام جن وانس کے لیے
  - 🐵 يېود ونصاري كانصاف پيندعلاء كااعتراف رسالت
    - 🐠 رسول الله مَثَالِيَّا كَآخِرى اعمال حسنه
      - 🕮 امت کے لیے الوداعی وصیتیں
    - 3 زندہ اور فوت شدہ لوگوں کے لیے الوداعی دعا
    - 🙉 مرض الوفات كی ابتدا اور ابوبکر کونماز پڑھانے کا حکم
      - رسول الله مَثَالَيْمًا كا آخرى عظيم الثان خطبه
        - 🚳 شدت مرض الموت ميں وصيت
          - 😰 موت کے وقت وصیتیں
          - 🔞 رفيق اعلى كويسند فرماليا
          - و رسول الله مَنَا لِيَّامُ كَا شهيد مونا
          - 🔞 الله بمیشه بمیشه زنده رے گا
      - 🔞 رسول الله مثليليَّا كي وفات برمسلمانوں كوصدمه
        - 😥 رسول الله مَثَالِثَيْمُ كي ميراث

#### 3 امت بررسول الله مَنْ عَلَيْمٌ كَ حَقُّوقَ

میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے اس تھوڑے سے عمل میں برکت پیدا فرمائے، اسے سب کے لیے مفید اور اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے، خصوصاً میری موجودہ زندگی اور مابعد الموت میرے لیے نافع بنائے۔

اللہ تعالیٰ ہی وہ مقدس ترین ہتی ہے جس سے سوال کیا جا سکتا ہے اور قبولیت کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ وہی ہمیں کافی اور بہترین کارساز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی مفید (نیک) کام کیا جا سکتا ہے نہ کسی غلطی سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول ، مخلوق میں سے بہترین شخصیت اور اپنی وحی کے ذمہ دار محمد بن عبداللہ مُن اللہ عُن اور آپ کی آل ، آپ کے صحابہ اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔

ا بوعبدالرحمٰن بوقت حاشت بروزمنگل 29 محرم الحرام 1427 ھ



# رسول الله مَثَالِثَيْمَ كالجهترين نسب

يغمررحت مَنْ عَلَيْمُ كانسب نامه بول ب:

رسول الله عَلَيْهِ عَمَّا نَهَايت معزز ومكرم آباء واجداد كي نسل سے ايك يگانه شخصيت ہيں۔ آپ نے اپنے نسب کے بارے میں فرمایا ہے:

"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وَّلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم»

''الله تعالى نے حضرت اساعیل علیاً کی نسل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے قریش سے مجھے بنو کانہ سے قریش کو اور پھر بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔'' 2

<sup>1</sup> صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مبعث النبي ١، قبل الحديث: 3851.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبي النبي عديث: 2276.



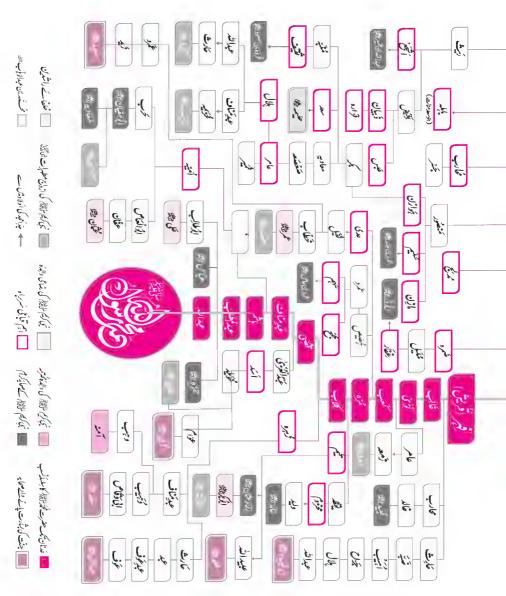

• مآخذ: أطلس تباريخي لسيرة الرسول ★مُعجم القبائل العرب ★أسد الغابة ★مُعُجَمُ ما اسْتَعُجَمَ ★كتاب الشجرة النبوية تخترة ترتيب مُحن فارا في

یوں آپ قریثی ہیں، قریش عرب ہیں اور عرب حضرت اساعیل بن ابراہیم میں اور عرب حضرت اساعیل بن ابراہیم میں اللہ کی منسل سے ہیں۔

آپ مکہ مکرمہ میں عام الفیل (ہاتھی والے سال) ماہِ رہیج الاول 2 میں بمطابق571 عیسوی پیر کے دن 3 پیدا ہوئے 4 اور آپ تریسٹھ سال کی عمر پاکر فوت ہوئے۔ان میں سے چالیس سال نبوت کے بعد بلحاظ منصب نبی و

1 آوم علیا تک آپ کا نسب معلوم کرنے کے لیے دیکھیے البدایة والنهایة: 239/2، والسیرة النبویة لابن هشام: 1/1. امام ابن القیم بر الشیخ فرماتے ہیں: عدنان تک تو آپ کے نسب کی صحت معلوم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ عدنان کے بعد کچھاختلافات ہیں جبکہ عدنان کے اساعیل علیا گی آل سے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ اساعیل ہی ذبیح اللہ معروف ہیں جس پر علاء، صحابہ و تا بعین کا اتفاق ہے۔ (زاد المعاد: 71/1)

2 صحیح اور مشہور قول یہی ہے کہ آپ سکا تھا کی ولاوت باسعاوت رہے الاول ہی کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس پراہماع بھی منقول ہے۔ (تھذیب السیرة للنووي ، ص: 20)

ق آپ اُلَّا اِلْمَ کَیدائش پیرک دن ہوئی۔ اس کی تحدید میں وہ حدیث ہے جس میں آپ سے اس (پیر کے) دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ اُلَیْم نے فرمایا: [فید وُلِدْتُ وَفِیدِ أُنْزِلَ عَلَیّ]

''اس دن میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں مجھ پر وی کا نزول ہوا۔'' رصحیح مسلم، الصیام، الب استحباب صیام ثلاثة أیام ....، حدیث : (198)-1162) البتہ تاریخ کی تعین میں چندا قوال باب استحباب صیام ثلاثة أیام ...، حدیث : (198)-1162) البتہ تاریخ کی تعین میں چندا قوال بین : وی الاول یا 12 رہے الاول ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی گئی اقوال ہیں۔ سب سے مشہور دو قول ہیں: ایک یہ کہ آپ کی ولادت و رہے الاول کو ہوئی۔ ورست قرار دیا دوسرا یہ کہ 11 رہے الدایة والنہایة : 2002) دوسر نے قول کو ابن عبدالبر نے مورضین کے حوالے سے درست قرار دیا ہے۔ دالبدایة والنہایة : 2002) دوسر نے قول کو ابن کثیر نے البدایة میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے: عام لوگوں کے ہاں یہ قول مشہور ہے۔ (البدایة : 260/2) ابن اسحاق نے یہ قول جزم (پیمنگی) کے ساتھ بیان کو گیا ہے۔ (السیرة النبویة لابن هشام : 171/1)

4 ويكھيے الرحيق المختوم، ص:53.

رسول۔ ﴿اِفْحَاۡ﴾ کی وحی کے ساتھ آپ کو نبی بنایا گیا اور ﴿الْمُکَّ ثِبِّرُ ﴾ کی وحی سے آپ رسول کے درجے پر فائز ہوئے۔

نبی کریم مالی کا پیدائش شہر مکه مکرمہ ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فر مائی۔اللّٰد تعالیٰ نے آپ کوشرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ دس سال تک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، پھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا اور آپ پرپانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ تین سال تک آپ مکہ مکرمہ میں نمازیں ير صحت رہے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ جب مدینہ منورہ 1 میں آپ کی حکومت قائم ہوگئی تو شریعت اسلامیہ کے دیگراحکام، مثلاً: ز کا ۃ،روزہ، حج، جہاد،اذان،امر بالمعروف اور نہی عن المئکر وغیرہ نافذ کیے گئے۔ دس سال تک آپ ان احکام پر کاربندرہے، پھر اس کے بعد آپ فوت ہو گئے مگر آپ کا دین قائم رہا اور یہی آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ آپ نے ہرحسن وخوبی والی چیز کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی اور ہر برائی سے امت کو ڈرایا۔ آ پ آخری نبی اور رسول ہیں۔اب آ پ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔اللہ تعالی نے آپ کوساری انسانیت کی طرف نبی ورسول بنا کر بھیجا ہے اور تمام جن وانس پر آپ کی اطاعت فرض کی ہے، لہٰذا جوآ پ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو آپ کی نافرمانی کرے گاوہ آگ میں جائے گا۔ 2

اس باب سے متعلقہ کثیر اسباق وفوائد میں سے چند یہ ہیں:

نبئ كريم مُثَاثِينِمُ نسل درنسل نهايت عالى مرتبت حضرات كى اولا دبيں \_نسب كے لحاظ

<sup>1</sup> نبی سُلِیَّمُ رہے الاول میں پیر کے دن مدینہ منورہ پہنچے۔ بعض نے 12 رہے الاول کی تاریخ بیان کی ہے۔ (فتح الباري :224/7)

<sup>2</sup> ما فوذاز صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مبعث النبي ، حديث: 3851.

سے آپ افضل ترین ہیں۔ عقل کے اعتبار سے تمام مخلوقات پر فائق ہیں۔ دنیا و آخرت میں سب سے بلند و برتر اور قیامت کے دن آپ سب سے بڑی امت والے ہوں گے۔

نیک کریم مُن اللہ اللہ کا اور آپ کے بعد صحابہ کرام میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام میں افر آپ کی پیدائش قطعی بھی نہیں ، اس میں اختلاف ہے۔ بالفرض کیا، نیز بارہ رہے الاول کو آپ کی پیدائش قطعی بھی نہیں ، اس میں اختلاف ہے۔ بالفرض اگر یہ نابت بھی ہوجائے تب بھی ہے کام بدعت ہی قرار پائے گا کیونکہ رسول اللہ کا کا کیونکہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کیونکہ رسول اللہ کا اللہ کا دونا میں اللہ کا کیونکہ رسول اللہ کا اللہ کا کیونکہ رسول اللہ کا کیونکہ رسول اللہ کا کیونکہ رسول اللہ کا اللہ کا دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کی کیونا کے دونا کے دونا کا کیونکہ کی کیونا ہے کا کیونکہ رسول اللہ کا کیا کیونکہ کی کیونا ہے کا کیونکہ کی کیونا ہے کا کیونکہ کی کیونکہ کی کیونا ہے کا کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیا کی کیونکہ کیونکہ

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»

''جو شخص ہمارے دین میں ایسا کام جاری کرے جو دین میں ثابت نہیں، وہ مردودہے۔''
مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»

''جو خض ایسا کام کرے جس پر ہماری تصدیق نہ ہووہ مردود ہوگا۔'' 2

1 صحيح البخاري، الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث: 2697، وصحيح مسلم، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث: 1718، واللفظ له. 2 صحيح البخاري، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم .....، قبل الحديث: 7350، وصحيح مسلم، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث: (18)-1718. كاش! امت ملمم يروني بام ودرسجاني اور چراغال كرني كي بجائي رسول الله تُلَيِّم كي سنتول سے اپني سرت سجائي اور ثور ايمان كرنے كے بجائے رسول الله تُلَيِّم كي سنتول سے اپني سرت سجائے اور ثور ايمان كومنوركر ہے۔

نبی کریم من الیا کی ذمہ داری میر تھی کہ توحید کی دعوت دیں اور لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے اطاعت اور اندھیروں سے اطاعت اور اعمالِ صالحہ کے نور کی طرف اور جہالت سے علم ومعرفت کی طرف لائیں۔ آپ شائی اعمالِ صالحہ کے نور کی طرف اور جہالت سے علم ومعرفت کی طرف لائیں۔ آپ شائی نے یہ ذمہ داری بطریق احسن انجام دیتے ہوئے ہر خیر کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی اور ہر قتم کے شر (اور اس کے مہلک نتائج) سے سب کو خبر دار کر دیا۔ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ .



## رسول الله مَنَاتَيْنَا كَي بِرورش

نبی کریم سُلُیْم یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ مہیا فر مایا۔ آپ عنگدست پیدا ہوئے کیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا سے نوازا۔ جب آپ کے والد عبداللہ فوت ہوئے تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے۔ پیدائش کے بعد چندون ابولہب کی لونڈی شُو یْبَة نے آپ کو دودھ پلایا، آپھر حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی دیہات میں لے گئیں۔ آپ ان کے پاس بنوسعد میں تقریباً چارسال ٹھہرے۔ وہاں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت انس رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی ہی ہوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جریل علیا آپ کے پاس آئے، انھوں نے آپ کو پکڑ کر نیچ لٹا دیا۔ آپ کا سینہ چیرا اور آپ کا دل نکالا، پھر اس میں سے خون کا ایک لوٹھڑ اسا نکال کر باہر پھینک دیا اور فرمایا: ''یہ آپ کے وجود میں شیطان کا حصہ تھا۔'' پھر سونے کے ایک تھال میں زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا، پھر اسے جوڑ کر دوبارہ اصل جگہ رکھ دیا۔ ادھر نیچ آپ کی رضاعی والدہ کے پاس پنچ اور کہنے گئے: ''محمد (منافی اُس کر دیا گیا ہے۔'' گھر والے بھا گے آئے۔ دیکھا کہ گھبراہ کی وجہ سے آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔حضرت انس ٹھائی ہوا گئے۔ دیکھا کہ گھبراہ کی وجہ سے آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔حضرت انس ٹھائیؤ

<sup>1</sup> ما ثُوذ از صحيح البخاري، النكاح، باب: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ الرَّا مَا قَلْ سَلَفَ ﴾ (النسآء 23:4)، حديث: 5107.

فرماتے ہیں: ''میں اس سلائی کے نشانات آپ کے سینہ مبارک پردیکھا کرتا تھا۔'' اس عجیب وغریب واقعے سے حلیمہ سعد یہ بی کی طرح طرح کے خدشات لائق ہونے گئے، اس لیے وہ آپ کو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس چھوڑ گئیں۔ آپ کی والدہ آب کو لئے، اس لیے وہ آپ کو آپ کی والدہ آب کے نشیال سے ملاقات ہو، پھر واپس مکہ روانہ ہوئیں تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواء کے مقام پر فوت ہوئیں۔ اس وقت آپ سِ الی الی مرحیس الی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواء کے مقام پر فوت ہوئیں۔ اس وقت آپ سِ الی الی عمر چھسال تین ماہ دس دن تھی۔ 2 والدہ محتر مہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا لیکن ابھی آپ آٹھسال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی رخصت ہو گئے۔ وہ آپ کی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری سونپ گئے۔ گئے۔ وہ آپ کے پہلا بوطالب کو آپ کی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری سونپ گئے۔ ابوطالب آپ کے والد کا سگا بھائی تھا۔ اس نے آپ کی خوب کفالت اور بھر پور حفاظت کی ، خصوصاً جب اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا تو اس نے آپ کا پوری طرح ساتھ دیا آگر چہ خود مسلمان نہ ہوا۔ اس وفاداری کی بنا پر اللہ تعالی رسول اللہ سی شخفیف فرمائے گا۔ رسول اللہ سی شخفیف فرمائے گا۔ رسول اللہ سی شخفیف فرمائے گا۔ رسول اللہ سی شی شخفیف فرمائے گا۔ رسول اللہ سی شخفیف فرمائی :

«هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَّارٍ وَّلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار»

''وہ ٹخنوں تک آگ میں ہوگا۔ اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے گہرے گڑھے میں ہوتا۔''

ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں:

1 صحيح مسلم، الإيمان، باب الإسراء برسول الله .....، حديث: (261) - 162. والنهاية:423/4، و دلائل النبوة للبيهةي: 1881، والفصول في سيرة الرسول، ص: 92. قصحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، حديث: 3883 و 3883، و صحيح مسلم، الإيمان، باب شفاعة النبي لأبي طالب .....، حديث: 209.

«لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ يَتَبَلَّغُ كَعْبَيْهِ ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ»

''امید ہے قیامت کے دن میری شفاعت سے اسے فائدہ ہو گا اور اسے صرف ٹخنوں تک آگ میں رکھا جائے گا جس سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔''<sup>1</sup> رسول الله طافی عمر بارہ سال ہوئی تو آب اینے چیامحترم کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔اس کا سبب جیا کی عظیم شفقت تھی اور اس لیے بھی کہ مکہ میں آپ کی مگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا، چنانچہ ابوطالب اور اس کے ساتھیوں نے عجیب وغریب مجزات دیکھے جن سے آپ پرآپ کے چھا کی شفقت اور توجہ میں مزیداضا فہ ہو گیا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری والنفوَ فرماتے ہیں: "ابوطالب شام کے سفر پر گئے تو نبی کریم مَالْلَيْكِمْ کو بھی ساتھ لے گئے۔قریش کے بہت سے دوسرے بزرگ بھی ہمراہی تھے۔راستے میں ایک راہب کا ڈیرہ پڑتا تھا، انھوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔راہب اینے معبدے نکلا اوران کے پاس آیا، حالانکہ اس سے قبل بھی پیلوگ وہاں سے گزرتے رہتے تھے لیکن پیراہب ان کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔اس دفعہ بیلوگ ابھی اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان آ کر چلنے پھرنے لگا۔ آخراس نے رسول الله مَنْ ﷺ کا ہاتھ پکڑا اور كهنے لگا:

«هٰذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هٰذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لَلْهُ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ» فَقَالَ: «إِنَّكُمْ حِينَ لِلْعَالَمِينَ» فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخُ مِّنْ قُرَيْشٍ: «مَاعِلْمُكَ؟» فَقَالَ: «إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِّنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَّلَا شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا أَشْرَفْتُمْ مِّنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَّلَا شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا

المحيح مسلم، الإيمان، باب شفاعة النبي الأبي طالب والتخفيف عنه بسببه،
 حديث: 210.

يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّ قَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ . . . . . . »

اس واقعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا تھا اور ایک درخت نے خوداپنے پنے اور ڈالیاں جھکا کرآپ پر اپنا سایہ ڈال دیا تھا۔ <sup>1</sup>

راہب نے ابوطالب سے درخواست کی کہ وہ آپ کو واپس مکہ لے جا کیں ایسا نہ ہو کہ یہودی آپ کو پہچان کر کوئی گزند پہنچانے کی کوشش کریں۔ بین کرآپ کے چچانے آپ کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔

پھر کافی عرصہ بعد سیدہ خدیجہ بنت خویلد رہے گئانے آپ کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھیجا۔ اس سفر میں ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ خدیجہ رہ گئا کو اس تجارتی سفر سے غیر معمولی منافع ہوا۔ دوسری طرف میسرہ نے دورانِ سفر آپ کے متعلق جیران کن واقعات دیکھے۔ اس نے والیس آ کر خدیجہ رہ گئا کو وہ سب کچھ ہے کم و کاست بتا دیا۔ اس طرح ان کے دل میں آپ سے شادی کی تمنا بیدا ہوگئ تا کہ وہ بھی اس خیر و برکت سے مستفید ہو سکیس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فر مائی تھی اور جس کا تصور بھی کسی انسان

<sup>1</sup> جامع الترمذي، المناقب، باب ماجاء في بدء نبوة النبي ، حديث: 3620 ، مطوَّلاً.

کے لیے محال تھا۔ آپ بھی شادی پر رضا مند ہوگئے، چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کرلیا۔
اس وقت آپ کی عمر پچیس سال اور سیدہ خدیجہ بھٹنا کی عمر چالیس سال تھی۔ ا بچین ہی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مکھٹیا کو جاہلیت کی آلودگی سے محفوظ رکھا۔ آپ نے بھی کسی بت کی تعظیم نہیں کی اور نہ بھی ان کے تہواروں میں شریک ہوئے۔ وہ آپ سے اصرار بھی کرتے تو آپ انکار کر دیتے تھے۔ آپ نے بھی شراب پی نہ کسی برائی کا ارتکاب کیا۔ آپ ابتدا ہی سے میعقیدہ رکھتے تھے کہ میلوگ باطل کے پرستار ہیں۔ آپ نے بھی بھی شرک نہیں کیا۔ اہو ولعب کی کسی مجلس میں شرکت نہیں کی۔ <sup>2</sup>

آپ ان فواحش، منکرات اور لغویات کے تصور ہی سے نا آشنا تھے جن کے وہ عادی سے ، حالانکہ وہ معاشرہ مفاسد و رزائل کا مجموعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، غیر اللہ کو پکارنا، ناحق قتل کرنا، ظلم و زیادتی، اچھی اولاد کے حصول کے لیے خاوند کا خوداپنی ہیوی کو کسی اور کے پاس بھیجنا، اجتماعی اور انفرادی زنا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس پر جس کا قابو ہواسی کا زبردتی نکاح کر لینا، جان، مال، عزت کی لوٹ کھسوٹ اور اس قسم کے دوسرے مذموم کام ان میں عام تھے۔ کوئی انھیں براسمجھتا تھا نہ ان کی مخالفت کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ وفن کر دینا، فقر یا عار کے ڈر سے بچوں کوئل کر دینا، جوا کھیلنا اور شراب بینا قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جا، ہلی معاشرے کا ہر فردانھی جرائم کا ارتکاب کرتا تھا۔ یقیناً ان کا موں سے گریز اں لوگ بھی تھے لیکن وہ ان بری باتوں کو بر انہیں سمجھتے تھے اور ان بر بھی احتجاج نہیں کرتے تھے۔

<sup>1</sup> امام ابن القيم زاد المعاد (105/1) من اور حافظ ابن كثير البداية والنهاية (466/3) مين فرماتي بين: "شادى كو وقت سيده خديجه رفيها كى عمر 35 سال اورا يك قول كے مطابق 25 سال تقى ـ."
2 الفصول في سيرة الرسول 15-95، والبداية والنهاية: 406/3-416.

(جوں جوں دورِ نبوت قریب آیا) اللہ تعالیٰ نے آپ میں تنہائی اور خلوت کا شوق فراواں کر دیا۔ آپ غارِحرامیں چلے جاتے اور کئی کئی دن مسلسل دین ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ جب عمر مبارک پورے چالیس سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فر مایا۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ پیر کا دن

<sup>2]</sup> ملاحظه كيجي مسند أحمد:425/3. [3] الفصول في سيرة الرسول ﴿ ، ص: 95.

تھا اور جمہور کے قول کے مطابق اکتالیسویں سال رہیج الاول کی آٹھ تاریخ تھی اور عام الفیل کے لحاظ سے پہلا سال تھا۔

جريل عليها غار حرامين آئے اور كہنے لگے:

"إقْرَأْ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: إقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ:

''پڑھیے!''آپ نے فرمایا:''میں تو پڑھاہوانہیں ہوں۔'آپ نے فرمایا:''جریل علیکا نے مجھے پکڑ کر بھینچاحتی کہ مجھے تھکا مارا، پھرانھوں نے مجھے چھوڑ ااور کہا:''پڑھیں۔''میں نے کہا:''میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔''انھوں نے پھر مجھے پکڑ کر زور سے بھینچاحتی کہ مجھے تھکا مارا، پھرانھوں نے مجھے چھوڑ ااور کہا:''پڑھیں۔''میں نے پھر کہا:''میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔''انھوں نے تیسری بار پھر پکڑ کر مجھے جھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا:

﴿ إِقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأِنْمَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ لِ اللَّذِي عَلَمُ طُ ﴾ "

''پڑھیں اپنے رب کریم کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے ایک لوھڑ سے پیدا کیا۔ پڑھیے! آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔''

<sup>1</sup> زاد المععاد :78/1. ابن القیم طلق فرماتے ہیں: ''ایک قول کے مطابق آپ کی بعثت رمضان میں ہوئی اور ایک اور قول کے مطابق رجب میں ہوئی۔''

<sup>2]</sup> العلق96-1-5.

اس سورت کے نزول سے آپ ''نبوت'' کے منصب پر سرفراز ہوئے، پھر آپ خدیجہ ٹالٹھاکے پاس کا نینتے آئے اور آتے ہی فرمایا:

«زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَ الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا، وَأَخْبَرَ الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا، وَاللهِ! مَا يَحْزُنُكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَاللهِ! مَا يَحْزُنُكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْمِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ وَتَكْمِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّرِي...»

'' مجھے جلدی سے چادراُڑھا دو، جلدی سے چادراڑھا دو۔'' چادراڑھا دی گئی اور
آپ لیٹ گئے۔ جب آپ پرسکون ہو گئے تو آپ نے خدیجہ ڈاٹھا کو پورا واقعہ
سنایا (اور کچھ خدشات ظاہر فرمائے۔) خدیجہ ڈاٹھا فرمانے لگیں: ''آپ مت
گھبرائیں۔ اللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عملین نہ کرے گا۔ آپ رشتے
جوڑتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو کما کردیتے ہیں، مہمان
نوازی کرتے ہیں اور نا گہانی آفات ومصائب میں تعاون کرتے ہیں۔''
پھراللہ تعالیٰ نے سور ہُ مدر نازل فرما کرآپ کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول
بنایا۔ آپ مٹیا ﷺ فرماتے ہیں:

«بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ

#### اللهُ عَزَّوَجَلَّ:

''ایک دفعہ میں پیدل جا رہا تھا کہ مجھے آسان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جوحرا میں آیا تھا، آسان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بہیٹا نظر آیا۔ میں خوفز دہ ہو کر گھر والیں آگیا اور گھر والوں سے کہا: مجھے چا در اوڑھا دو۔ کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی:

﴿ يَا يَتُهَا الْمُدَّ ثِرُ ﴾ قُمُ فَانْذِدُ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبِرُ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ ﴿ وَالرُّجُزَ فَالْمُ

''اے لحاف میں لیٹنے والے! اٹھے اور ڈرائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان سیجے اور اپنے کپڑے پاک رکھے اور ناپا کی چھوڑ دیجھے۔''ا ﴿
فَحَمِیَ الْوَحْیُ وَتَوَاتَرَ ﴾'' پھروحی مسلسل آنے لگی۔'' ﷺ

اس وحی سے آپ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی بن گئے۔ آپ نے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس کے نتیج میں ''سابقون اولون' مسلمان ہو گئے۔سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئیں، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید بن حارثہ اور پھر حضرت ابو بکر ٹھا لُڈھ ، پھر اکا دکا لوگ مسلمان ہونے لگے حتی کہ مکہ مکرمہ میں ہر طرف اسلام کی باتیں ہونے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علانیہ دعوت کا حکم دیا، چنا نجے فرمایا:

﴿ وَ ٱنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَانْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَانْفِضْ جَنَاحَكُ لِمَنِ اتَّبَعَكُ مِنَا لَكُونَ ۚ ﴾

''اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں (اور قوم) کو ڈرائیں اور مومنوں میں سے جو

آپ کا اتباع کریں، ان کے لیے (مشفقانہ) بازو جھکائے رکھیں۔ پھراگریہ لوگ آپ کی نافر مانی کریں تو فر ما دیجیے کہ بلاشبہ میں تمھارے کاموں سے بری ہوں۔''1

اس حکم پرعملدر آمد کے لیے آپ نے کوہ صفایر چڑھ کر انھیں اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچائی۔ آپ نے فرمایا:

«يَابَنِي فِهْرٍ! يَابَنِي عَدِيٍّ!...»

''اب بنوفهر!اب بنوعدی!.....''

قریش کے سب قبائل جمع ہو گئے، 2 پھرآپ نے فرمایا:

«أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ لهذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُّصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: (نَعَمْ) مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ» لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ»

''تمھارا کیا خیال ہے کہ اگر میں شمصیں کہوں کہ ایک شکراس پہاڑ کے دامن سے تم پر جملہ کرنے کے لیے کیل کا نئے سے لیس کھڑا ہے تو کیا تم میری نصدیق کرو گے؟''ان سب نے کہا:''(ضرور،ضرور) ہم نے بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔'' آپ نے فرمایا:''پھرس لو کہ میں شمصیں ایک سخت عذاب کی آمد سے قبل خبردار کرتا ہوں۔''<sup>3</sup>

1 الشعرآ -214:26 . 2 صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿وَانْنِدْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ وأخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ (الشعرآ -215,214:26)، حديث: 4770، وصحيح مسلم، الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَانْنِدْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (الشعرآ -214:26)، حديث: 208. 3 صحيح البخاري، التفسير، باب سورة ﴿تَبَّتْ يَكَا آلِيْ لَهِبِ (اللهب 1:11)، حديث: 4971.

اگرچہ قریش کے سرداروں اورعوام نے آپ کی دعوت کوتونشلیم نہ کیا بلکہ سخت مخالفت پراتر آئے مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کوجھوٹا نہ کہہ سکا اور نہ آپ میں کوئی اور اخلاقی عیب ڈھونڈ سکا۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

### ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّ بُونِكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞

''(اے نبی!) پس بے شک ہے آ پ کوئیں جھٹلاتے بلکہ دراصل بیظ الم تو اللہ کی آ ہے کوئیں جھٹلاتے بلکہ دراصل بیظ الم تو اللہ کی آ یات کا انکار کرتے ہیں۔''

اگراضیں آپ میں کوئی اخلاقی عیب نظر آتا تو وہ لوگوں کے سامنے آپ کا وہ عیب اچھال کر اپنی جان چھڑا لیتے۔ گر انھوں نے اس کے بجائے آپ کو "جادوگر" اور "کا ہمن" کہنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کی دعوت قبول کرنے سے باپ بیٹے سے، بھائی سے اور خاوند ہوی سے جدا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح انھوں نے آپ پر" جنون" کا بھی الزام لگایا کیونکہ آپ ان کے شرک کی نفی فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم ویتے تھے۔ آپ کی بے داغ درخشاں سیرت کا یہ پہلو کتنا عظیم الشان ہے کہ آپ نے اپنی عمر کردار میں ذرا برابر عیب نہ نکال سے۔ آپ نی دعوت الی اللہ کی بندگی کا کردار میں ذرا برابر عیب نہ نکال سے۔ آپ نے اپنی دعوت الی اللہ کی بندگی کا کروں، منڈیوں، بازاروں میں بھی اور جج کے اجتماعات میں بھی اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچایا۔ اس سلسلے میں آپ طائف بھی گئے۔ طائف سے واپسی پر راستے ہی میں بہت سے جن مسلمان ہوگئے۔ آپ کواس سفر میں شخت نکلیف اور مصائب سے دوچار ہونا بہت سے جن مسلمان ہوگئے۔ آپ کواس سفر میں شخت نکلیف اور مصائب سے دوچار ہونا بہت سے جن مسلمان ہوگئے۔ آپ کواس سفر میں شخت نکلیف اور مصائب سے دوچار ہونا کے سے دوچار ہونا کے سے دوچار ہونا کی سے دوچار ہونا کے دور کی امیدرکھی۔

پھرایک رات آپ کو بیت المقدس اور وہاں ہے آسانوں پر لے جایا گیا۔اسراء ومعراج

<sup>1</sup> الأنعام 33:6 .

کے اس سفر سے پہلے حضرت جبریل علیا تشریف لائے، آپ کا سینۂ مبارک کھولا، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھال لاکر آپ کے سینۂ مبارک میں انڈیل دیا، پھر سینۂ مبارک بند کر دیا اور آپ کا ہاتھ تھام کر معراج کے لیے لے گئے۔ اللہ علی تا انڈیل دیا، پھر سینۂ مبارک بند کر دیا اور آپ کا ہاتھ تھام کر معراج کے لیے لے گئے۔ اللہ علی تابت حافظ ابن حجر بڑالتے گئے۔ تھے، پھر نبوت عطا کرتے وقت۔ بیشق صدر بھی ثابت پہلے بنوسعد میں جب آپ بیجے تھے، پھر نبوت عطا کرتے وقت۔ بیشق صدر بھی ثابت ہے جسیا کہ ابونعیم نے دلائل النبوة میں روایات بیان کی ہیں۔ پہلے شق صدر کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت انس ڈاٹیڈ کی حدیث میں کچھ زائد الفاظ بھی ہیں کہ جبریل علی اور فرمایا:

## «هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ»

''یہ آپ میں سے شیطان کا حصہ (نکالا گیا) ہے۔''

یہ انہائی بچپن کی بات ہے، جھی تو آپ بے مثال نیک جوان ہے اور شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رہے۔ نبوت کے موقع پرشق صدر کی حکمت بیتھی کہ آپ وحی کو مضبوط اور پاک دل سے وصول کریں، پھر معراج کے موقع پرشق صدر ہوا تا کہ آپ اللہ تعالی سے براہِ راست ہم کلام ہونے کے قابل ہوجا ئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تین دفعہ سینۂ مبارک دھونے کی حکمت مکمل تطہیر ہوجسیا کہ شریعت محمد یہ میں وضو کے اعضاء بھی تین دفعہ دھوئے جاتے ہیں۔

اسراء ومعراج کی رات آپ اس بلند مقام تک پنچ جہاں سے آپ کوقلموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ یہ مقام ساتویں آسان سے بلند ہے۔ اس رات آپ پر

اخوذ از صحيح البخاري، الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء، حديث:
 وصحيح مسلم، الإيمان، باب الإسراء برسول الله ، حديث: 163.

<sup>2</sup> فتح الباري: 205,204/7 .

نمازِ پنجگانہ فرض ہوئی۔ آپ نے انبیاء ﷺ کو دور کعت نماز بھی پڑھائی اور پھر صبح ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔

آپ توحیدی دعوت میں مسلسل مصروف رہے اور مکہ مکر مہ میں ہجرت سے تین سال قبل نماز پنجگانہ پڑھتے رہے۔ جب قریش کے مظالم کی انتہا ہوگئی اور قوم کو دعوت توحید دیتے دیتے تیرہ سال مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں باقی اسلامی ارکان وشرائع دس سال تک نازل ہوتے رہے۔

قریش کی طرف سے پہنچنے والی شدید تکالیف پر آپ کا صبر، غزوات، جہاد، جمۃ الوداع اور مدینہ واپسی کامفصل تذکرہ آئندہ صفحات میں آئے گا۔ الله تعالیٰ کی طرف سے دین کی تکمیل کے بعد آپ الله تعالیٰ کو پیارے ہوگئے۔



<sup>1</sup> مريد كيمين زاد المعاد:71/1-135، والبداية والنهاية:353/3-363، والفصول في سيرة الرسول 153/3-363، والفصول في سيرة الرسول 153/3-363،

#### سيرت طيبها ورصورت حسنه

سیرت اورصورت کے لحاظ سے آپ سب لوگوں سے افضل اور جمال و زیبائی کی تصویر تھے۔ سب سے زیادہ نرم تھیلیوں والے، نہایت پاکیزہ خوشبو والے، عقل وشعور کے لحاظ سے کامل و اکمل، رہن سہن میں بہت سادہ اور سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خثیت میں سب سے آگے <sup>1</sup>، انتہائی دلیر، سب سے بڑھ کرمعزز اور سخی، قرض یا حقوق کی ادائیگی میں بہترین، معاملات میں انتہائی نرم، رب کریم کی اطاعت میں ہر دفت کوشاں، انتہائی صبر وتحل والے، اللہ سے بہت ڈرنے والے، اللہ کی مخلوق پر انتہائی شفیق ورجیم اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔

آپ اپنے لیے کسی سے انتقام لیتے نہ ناراض ہوتے ، البتہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے (سزا دیتے اور حد نافذ کرتے۔) کسی شرعی مسئلے میں غضبناک ہوتے تو کوئی شخص آپ کا غصہ برداشت نہ کرسکتا تھا۔ فیصلے کے وقت طاقتور اور کمزور ، رشتہ دار اور اجنبی ، صاحب عز وشرف اور عام شخص سب کو برابر حیثیت دیتے تھے۔ آپ نے بھی کسی کھانے کو برانہیں کہا ، جی چاہتا تو تناول کر لیتے ورنہ

<sup>1</sup> عبدالله بن شخير طائفة فرماتے بين: ميں رسول الله عَلَيْهُ كے پاس آيا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ كے سينے سے رونے كى وجہ سے ہنڈيا كے جوش مارنے كے مانند آواز آرہى تھى۔ (سنن النسائي، السهو، باب البكاء في الصلاة، حديث: 1215.)

رہے دیے۔ جو کھانا ہسہولت مل جاتا کھا لیتے تکف نہ کرتے تھے۔ تھنہ قبول بھی کرتے ۔ اپنے اور اس کا بہترین بدلہ بھی عنایت کرتے تھے۔ ( ذاتی طور پر ) صدقہ قبول نہ کرتے۔ اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے اور کپڑوں کو پیوندلگا لیتے تھے۔ گھریلو کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرتے ، اپنی بکری خود دوہ لیتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ لوگوں سے انتہائی تواضع اور عاجزی سے پیش آتے تھے۔ ہر شخص کی دعوت قبول کرتے ، چاہے مالدار ہوتا یا فقیر، کم مرتبہ ہوتا یا بلند مرتبہ۔ مساکین سے محبت رکھتے تھے، ان کے جنازوں میں تشریف لے جاتے اور بیاروں کی عیادت کرتے۔ سی فقیر کو اس کے فقر کی بنا پر حقیر نہ بچھتے تھے نہ کسی صاحبِ اقتدار سے اس کے اقتدار کی بنا پر مرعوب ہوتے تھے۔ آپ گھوڑے، اونٹ، گدھے اور نچر پر بے تکلف سواری کرتے۔ سی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے بٹھانے میں عار محسوں نہ کرتے۔ کسی کو اپنے پیچھے نہ چلنے دیتے۔ ا

چاندی کی انگوشی پہنتے جس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا ہوتا تھا۔ اسے دائیں چھنگلی میں پہنتے اور بھی کبھار بائیں انگلی میں بھی پہن لیتے تھے۔ بسا اوقات بھوک کی شدت سے پیٹ پر پھر بھی باندھ لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام زمینی خزائن عطا فرما رکھے تھے لیکن آپ نے برضا ورغبت آخرت کور جیج دی تھی۔

رسول الله عَلَيْهِم بهت زياده لمبع تصفي نه بهت جيمو له ، نه خالص سفيد نه ساده گندم گون ، بال نه گفتگهريالي نه بالكل سيد هيه مه اور پاؤن بھارى، چېرهُ مقدس نهايت خوبصورت قوروشن جو بهت دكش تھا اور نگامون مين ساتا چلا جاتا تھا۔ 4 ميانه قد،

أ ويكي سنن ابن ماجه، المقدمة، باب من كره أن يوطأ عقباه، حديث: 246، و مسند أحمد: 398/3، والسلسلة الصحيحة: 80/4، حديث: 1557. 2 صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي ، حديث: 3549، والشمائل للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله ، حديث: 1-4. [3] صحيح البخاري، اللباس، باب الجعد، حديث: 5908. [4] صحيح مسلم، الفضائل، باب كان النبي أبيض .....، حديث: 2340.

کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ،سر کے بال لمبےاور بڑے کا نوں کی کونپلوں تک <sup>1</sup> جو بھی مجھی کندھوں تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ جب کٹواتے تو کانوں کے نصف تک کٹواتے تھے، ریش مبارک گھنی، ہاتھ یاؤں کی انگلیاں بڑی اورمضبوط،سر بڑااور جوڑموٹے تھے۔ سینتر مبارک پر بالوں کی باریک لمبی سی لکیرتھی۔ چلتے ہوئے جھکا وُمحسوس ہوتا جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ایسے یگانہ اور بے مثال کہ آ پ سے پہلے کوئی آ پ جیسا ویکھا گیا نہ آپ کے بعد۔ 2 منہ بڑا تھا اور گوشہ ہائے چیثم کمبے۔ ایڑیوں پر زیادہ گوشت نہ تھا۔ د کھنے میں جاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ چہرہ جاند کی طرح روثن تھا۔ کندھوں کے درمیان مہر نبوت ضوفیثال تھی۔ بیر کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت کا ایک سرخ ٹکڑا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مہر نبوت پر بالوں کا جمگھٹا تھا۔سر (کے درمیان) میں ما نگ نکالتے تھے۔ بالوں کو تیل لگاتے تھے۔ ڈاڑھی کھلی جپھوڑ رکھی تھی۔ ڈاڑھی کا کوئی بال نہ کا ٹتے بلکہ تنکھی کرتے تھے۔ پوری ڈاڑھی رکھنے کا حکم دیتے تھے کہ اسے بڑھایا جائے اور کچھ نہ کہا جائے۔ 3 سوتے وقت اثد سرمہ استعمال کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ارشاد مبارک ہے:

«عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» "سوتے وقت اثر سرمه استعال کیا کرو۔ به نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکیس اُ گا تا ہے۔" فیز فرمایا:

# «إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»

أ الشمائل للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله محديث: 3. و الشمائل للترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله محديث: 5. و افوز از صحيح البخاري، حديث: 5893، وصحيح مسلم، الطهارة، حديث: 259، والشمائل للترمذي، حديث: 4-99. و الشمائل للترمذي، باب ماجاء في كحل رسول الله م محديث: 52.

''تمھارے لیے بہترین سرمہ اثد ہے جونظر کو صاف کرتا ہے اور بالوں کو اگا تا ۔'، 1 ہے۔'

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ سراور دُّا الرُّهِي مِين چند بال سفيد تھے۔ جب تيل لگا ليتے تھے تو وہ بھی نظر نہ آتے تھے۔ تقريباً بيس كے قريب آپ بھى نظر نہ آتے تھے۔ تقريباً بيس كے قريب آپ كے بال سفيد تھے۔ آپ فرماتے تھے:

«شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَّأَخَوَاتُهَا»

''ہوداوراس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیاہے۔'' <sup>2</sup>

اورایک روایت کے لفظ ہیں:

«شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَّالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَآعَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

''ہود، واقعہ، مرسلات،عم بیساءلون اوراذ الشمس کورت سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔''

آپ نے سفید بالوں کو خضاب سے سرخ کر لیا تھا۔ قیص پہننا پیند فرماتے تھے۔ دھاری داریمنی چادر بھی مرغوب تھی۔ اعموماً پگڑی اور تہ بند پہنتے تھے۔ آپ کا تہ بند نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ <sup>5</sup>خوشبو پیند فرماتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے:

1 سنن أبي داود، الطب، باب في الكحل، حديث: 3878، و سنن النسائي، الزينة، باب الكحل، حديث: 5116، والشمائل للترمذي، باب ماجاء في كحل رسول الله ، حديث: 42. حديث: 53. [2] الشمائل للترمذي، باب ما جاء في شيب رسول الله ، حديث: 42. و جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة الواقعة، حديث: 3297. 4 صحيح البخاري، اللباس، باب البرود والحبر ، حديث: 5812، وصحيح مسلم، اللباس والزينة، باب فضل لباس الثياب الحبرة ، حديث: 2079. 5 الشمائل للترمذي، باب ماجاء في صفة إزار رسول الله ، حديث: 119.

«طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»

''مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ خوشبو آئے مگر اس کا رنگ ظاہر نہ ہو۔عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ نظر آئے کیکن خوشبونہ آئے۔'' 1

عیداور وفود کی آمد پر دیدہ زیب لباس پہنتے تھے۔ صفائی بے حدم غوب تھی۔ یہ بات ناپیند تھی کہ کوئی آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو، اس لیے صحابہ کرام ڈکائٹر آپ کی ناپیندیدگی کا کحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ 2 مسواک بہت پیند تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے منہ خوب اچھی طرح صاف کرتے۔ رات کے نثر وع میں سوجاتے، پھر اٹھ کر کمبی نماز پڑھتے اس قدر کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، پھر فجر سے پہلے رات کے آخری جھے میں و تر بڑھتے۔ بھی بھی دو سروں سے قرآن مجید سننا پیند فرماتے۔ 3

مریضوں کی عیادت کرتے، جنازے پرتشریف لے جاتے اور نماز جنازہ پڑھاتے۔ بہت زیادہ حیا دار تھے۔کسی چیز کو ناپیند کرتے تو چہرے کے آ ثار سے اندازہ ہوجاتا تھا۔ آپ ستر ڈھانپنا پیند کرتے تھے۔اللہ تعالی پر کامل بھروسا رکھتے تھے کیونکہ آپ متوکلین کے سردار تھے۔

حضرت انس رُلِنَّيْ فرماتے ہیں: ''میں نے دس سال نبی کریم سُلِیْمُ کی خدمت کی، آپ مجھے کسی کام بھیجے اور میں نہ کریا تا تو صرف بی فرماتے:

1 جامع الترمذي، الأدب، باب ماجاء في طيب الرجال....، حديث: 2787، وسنن النسائي، الزينة، باب الفصل بين طيب الرجال....، حديث: 5120.
 2 مسند أحمد: 134/3.
 3 مأفوذ از صحيح البخاري، فضائل القرآن، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، حديث: 5049.

«لَوْ قُضِيَ لَكَانَ أَوْ لَوْ قُدِّرَ لَكَانَ»

''اگر ہمارے مقدر میں ہوتا تو ہوجا تا۔''

اس کے باوجود اسباب اختیار فرماتے۔ بھی بدعہدی نہیں کی۔ دوسروں کو بھی بدعہدی سے منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے کاموں سے محفوظ و مامون رکھا تھا۔ 2

بچین میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں بلکہ ہرنبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ 3 نبوت سے پہلے بچرا آپ کوسلام کہتے تھے۔ 4

آپ كى نام تھے۔آپ سَلَيْلَا نِے فرمایا:

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْمَاقِي اللَّهُ وَأَنَا الْعَاقِبُ» وَأَنَا الْعَاقِبُ» وَأَنَا الْعَاقِبُ» وَالْعَاقِبُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ» وَالْعَاقِبُ اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

''میں''محکہ'' ہوں، میں''احکہ'' ہوں، میں''ماحی'' ہوں، جس کی برکت سے کفر مٹا دیا جائے گا، میں''حاش'' ہوں، لوگ میرے بعد قبروں سے نکالے جائیں گے، میں''عاقب'' ہول'' یعنی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ <sup>5</sup> نیز فر مایا:

1 صحيح البخاري، الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، حديث: 6038، وموارد الظمآن: 53/6، واللفظ له. 2 مأخوذ از صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب: بنيان الكعبة، حديث: 3829. 3 مأخوذ از صحيح البخاري، الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، حديث: 2262 و 3406. 4 مأخوذ از صحيح مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبي هسس، حديث: 2277. 5 صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿مِنْ بَعْرِى السُمُا اَحْبُلُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَّأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّحْمَةِ»

''میں''محمہ'' ہوں،''احمہ'' ہوں،''مقفی'' ہوں، لیعنی پہلے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں،'' حاش'' ہوں،'' بی کتوبہ'' ہوں اور'' نبی کتوبہ'' ہوں اور'' نبی کرحمت'' ہوں۔''
آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ '' اللہ تعالیٰ نے آپ کواخلاقی قدروں کی پیمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ ''

الله تعالى نے آپ كا اسم گرامى قرآن ميں كئى جگه بيان فرمايا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ عَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ عَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿ ﴾

''محمد (مَثَالِيمًا) ايك رسول مى تو بين ان سے پہلے بھى كئى رسول گزر چكے بين '' ميں ان سے پہلے بھى كئى رسول گزر چكے بين '' ميں '

نيز فرمايا:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ قِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ اللهِ وَمَا كَانَ مُحَدَ ( عَلَيْهِ إِنَّ أَبَا أَحَدٍ قِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَهَ الله كَ رسولَ اور آخرى في بين " 5 من بين " 5

ایک اورجگه فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَنُوا بِهَا نُزِّلَ عَلَى مُحَتَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمُ ٧﴾

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الفضائل، باب في أسمائه، حديث: 2355. 2 ما فوز از صحيح البخاري، المناقب، باب كنية النبي، حديث: 3537. 3 ما فوز از مسند أحمد: 381/2.

<sup>4</sup> ال عمران3: 144 . [5] الأحزاب40:33 .

مزيد فرمايا:

#### ﴿مُحَمَّنُ رَّسُولُ اللهِ طَ

''محمد (سَّالِثَيْلِمُ) الله كرسول بين -''

حضرت عيسى مَليني كاكلام ذكركرت موسة الله تعالى فرمايا:

﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِى اللهُ لَا أَحْمَلُ طَ

''میں شمصیں ایک عظیم رسول کی خوشخری دیتا ہوں جومیرے بعد آئے گا،ان کا نام نامی''احد'' ہوگا۔''

آپ اکثر ذکر الہی اور (امت کے بارے میں) غور وفکر میں مصروف رہتے تھے۔ نماز کمیں بڑھاتے تھے اور خطبہ مخضر ہوتا تھا۔ آپ کوخوشبو پیندھی اور اس کا تحفہ ردنہیں کرتے تھے۔ بندی کے تھے۔ بدی تھے۔ بندی تھے۔ بندی کے دوران میں بھی آپ کی ابتدائی ڈاڑھیں بھی نظر آ جاتی تھی۔

حضرت جریر ڈاٹنڈ فرماتے ہیں: میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ منا لیا ہے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ منا لیا ہے نہیں نے نے مجھے کہ کھی اپنے گھر آنے سے نہیں روکا۔ اور جب بھی مجھے دیکھا تبسم فرمایا۔ میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

«اَللَّهُمَّ! ثَبَّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا»

1 محمد 2:47 . [2] الفتح 29:48 . [3] الصف6:61

''اے اللہ! اس کو (گھوڑے کی پشت پر) ثابت کر دے اور اسے ہدایت یافتہ رہنما بنا''

آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے مگر مزاح میں بھی غلط بات نہیں کہتے تھے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرتے تھے۔ کوئی معذرت کرتا تو قبول فرما لیتے تھے۔ تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور بعد ازاں انھیں چاٹ لیتے تھے۔ کوئی بھی مشروب تین سانسوں میں پیتے اور سانس لیتے وقت برتن سے منہ ہٹا لیتے تھے۔

جامع گفتگوفرماتے تھے۔ جب کلام کرتے تو الفاظ الگ الگ اور واضح طور پر سمجھ میں آتے تھے۔ سننے والا چاہتا تو انھیں حفظ کرسکتا تھا۔ اہم بات تین دفعہ دہراتے تا کہ وہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ بلاضرورت باتیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں تمام اعلیٰ اخلاق ومحاس اور پیندیدہ اعمال جمع کر دیے تھے۔ آپ ناراضی کا اظہار بھی اشارے کنایے سے کرتے تھے۔ نرمی کا تھم دیتے ،عدہ باتوں کی ترغیب دلاتے ،ختی سے منع کرتے اور عفو و درگزر، خمل و بردباری، حسنِ خلق اور اخلاقی قدروں کی طرف توجہ دلاتے۔ تمام اجھے کاموں میں، مثلاً: وضو، طہارت، جوتا پہنے اور کنگھی کرتے وقت دائیں جانب کور جے دیتے تھے، البتہ روزانہ کنگھی کرنے سے روکتے اور ناغے کا تھم دیتے تھے۔ بایاں ہاتھ استخااورا لیے ہی ناپیندیدہ کاموں کے لیخصوص تھا۔ لیٹتے تو دائیں بہلو پراور وایاں ہاتھ ایپ دائیں رضار مبارک کے بنچ رکھ لیتے اور سوتے وقت کی دعائیں بہلو پراور دایل ہاتھ ایپ دائیں آگریب پڑاؤ ڈالتے تو دایاں ہاتھ کھڑا کر کے سرمبارک میں بھیلی پررکھ لیتے تھے۔

آپ کی مجلس علم وحلم، شرم و حیا، امانت و دیانت اور صبر وسکون کے اوصاف سے

صحیح البخاري، الجهاد والسیر، باب من لایثبت على الراحلة، حدیث: 3036,3035 و حدیث: 6090,6089.

آ راستہ ہوتی تھی۔اس میں بھی شور وغل نہ ہوتا تھا، نہ سی حرمت والی شے کی پامالی کی جاتی تھی۔سب ایک تھی۔سب ایک میں کوخصوصی اہمیت دی جاتی تھی تو نیکی اور تقویٰ کی بنا پر دی جاتی تھی۔سب ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے۔ چھوٹوں پر شفقت کرتے اور بڑوں کا احترام کرتے تھے اور آپ کی مجلس سے دائی خیر بن کر نکلتے تھے۔ آپ زمین پر بدیٹھ جاتے اور زمین ہی بر کھانا کھا لیتے تھے۔

بیواؤں، مسکینوں اور غلاموں کے ساتھ ان کی حاجت برآ ری کے لیے چل پڑتے سے سے کے سیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرتے تو انھیں بھی سلام کرتے غیرمحرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ اپ شاگردوں اور ساتھیوں کی تالیف قلبی فرماتے اور ان سے خیرو عافیت اور حال احوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہرقوم کے سردار کی عزت کرتے تھے۔ برقوم کے سردار کی عزت کرتے تھے۔ بات کرنے والے کی طرف پوری توجہ کرتے اور اچھی طرح بات سنتے ، چاہے بات کرنے والا بدترین شخص ہوتا۔ اس سے مقصد تالیف قلب ہوتا تھا۔ حضرت انس شاشئ نے آپ کی دس سال خدمت کی ، وہ فرماتے ہیں: ''آپ نے جھے بھی اُف تک نہیں کہا۔ میں نے کوئی کام کرلیا تو آپ نے بینییں پوچھا: ''تو نے ایسا کیوں کیا؟'' اور اگر نہیں کیا تو یہ نہ فرمایا: کریوریشم آپ کی بھیلی سے زیادہ نرم نہیں و کیا اور آپ کے پسینہ مبارک سے بڑھ کر کوئی اچھی خوشہ نہیں سوگھی ۔''ا

حضرت عائشه طالبنا فرماتی ہیں:

رسول الله مَنْ يَنْ إِلَى مَا تَرْشَ كلام تقع نه تكلفاً - بهي شورنهيس مجايا - برائي كابدله برائي

صحيح البخاري، الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، حديث: 6038
 و جامع الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في خلق النبي ، حديث: 2015.

سے نہیں دیتے تھے۔عفوو درگز راور خل سے کام لیتے تھے۔ ا

کسی عورت (بیوی وغیرہ) یا نوکر کو کبھی نہیں مارا، جہاد فی سبیل اللّٰہ کی بات الگ ہے۔ جب بھی آپ کو دو کا موں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان تر کو اختیار کیا، بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہوتا، اگر گناہ ہوتا تو آپ اس سے بالکل کنارہ کش رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ میں تمام کمالات وضائل جمع کردیے تھے۔علم وضل، فوز وفلاح اور دنیا و آخرت کی سعادتوں کے بے بہا خزانے آپ کواس قدر فراوانی سے دیے گئے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کوعطا نہ ہوئے، حالانکہ آپ اُمی تھے، لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے۔کوئی انسان آپ کا استاد نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولین و آخرین پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ پر نازل شدہ دین کی پیروی قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے لازم قرار دی۔ اللہ رب العزت آپ کی ذاتِ گرامی پرتا ابدخصوصی رحتیں اور سلام نازل کرے۔ مختصر ہے کہ آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ 2

لازم ہے کہ تمام افعال واقوال، کاوش واجتہاد، تبلیغ و جہاد، زہد و ورع اور صدق و اخلاص میں رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کی اقتدا کی جائے سوائے آپ کے خصوصی احکام کے یا اُن اُمور کے جن کی طاقت نہ ہو کیونکہ آپ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ نے فرمایا ہے:

«خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»
"أيْ طاقت كمطابق اعمال اختيار كرو - الله تعالى نهيں اكتائے گا، تم أكتا جاؤگے ."
قاؤگے -"

<sup>1</sup> جامع الترمذي، البروالصلة، باب ماجاء في خلق النبي، حديث: 2016. 2 مسند أحمد: 91/6. 3 صحيح البخاري، الصوم، باب صوم شعبان، حديث: 1970، و صحيح مسلم، الصيام، باب صيام النبي، في غير رمضان....، حديث: 782، قبل الحديث: 1157.

نيز فرمايا:

«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» «جس چیز سے میں شخصیں روک دوں رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اس پراپی بیاط کھر عمل کرو۔" 1



## عبادت اور جہاد میں آپ کی جدوجہد

نی اکرم مَثَاثِیَا پوری انسانیت کے لیے اسوۂ حسنہ اور امام تھے۔ آپ کی اقتدا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ لِبَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا أَنْ ﴾

''یقیناً تمھارے لیے رسول اللہ (سَلَّمَیْمُ کَلُمُ وَات) میں بہترین نمونہ ہے، ہراس شخص کے لیے جواللہ (سے ملاقات) اور یوم آخرت کی امیدر کھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔''1

اس لیے رسول اللہ طالی اس قدر طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے بلکہ پھٹ جاتے۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر رکھے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا:

«أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» " "كيا مين شكر گزار بنده نه بنون؟" " 2 "

<sup>1</sup> الأحزاب 21:33. 2 صحيح البخاري، التهجد، باب قيام النبي الليل، حديث: 2819. وصحيح مسلم، صفات المنافقين وأحكامهم، باب إكثار الأعمال.....، حديث: 2819.

آپ عموماً رات کو گیارہ رکعت نفل پڑھتے، <sup>1</sup> مجھی تیرہ رکعت بھی پڑھتے۔ <sup>2</sup> مزید برآ ں دن رات میں عموماً بارہ رکعت مؤکد سنتیں پڑھتے تھے۔ <sup>3</sup> مجھی دس بھی پڑھ لیتے تھے۔ <sup>4</sup> صفیٰ (چاشت) کے وقت عموماً چار رکعات پڑھتے۔ اس سے زیادہ بھی جتنی اللہ چاہتا پڑھ لیتے تھے۔ <sup>5</sup> رات کی نماز بہت لمبی پڑھتے تھے، بھی بھی ایک رکعت میں تقریباً پانچ پارے تک پڑھ لیتے تھے۔ <sup>6</sup> اس طرح مجموعی طور پرآ پ کا روزانہ کا معمول چالیس سے زائدر کعات تھیں جن میں سترہ رکعت فرض بھی شامل ہیں۔ <sup>7</sup>

آپ رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے تین روز ہے بھی رکھتے تھے، <sup>8</sup> خصوصاً پیر اور جعرات کو روزہ رکھنا زیادہ پیند کرتے تھے۔ <sup>9</sup> شعبان میں تقریباً پورے کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے۔ <sup>10</sup> شوال کے چھ روزوں کی بھی آپ خوب رغبت دلاتے تھے۔ <sup>11</sup> آپ کبھی مسلسل نفلی روزے رکھنے لگتے حتی کہ کہا جاتا: اب آپ ناغہ نہیں کریں گے اور کبھی

مسلسل ناغہ کرتے حتی کہ معلوم ہوتا کہ آپ بھی نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ <sup>1</sup> رمضان المبارک کے علاوہ آپ نے کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، البتہ آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے۔ <sup>2</sup> ذوالحجہ کے ابتدائی نو روزے بھی آپ سے مروی ہیں۔ <sup>3</sup> بھی بھی دو دواور تین تین دن کا (بغیر کچھ کھائے روزے بھی آپ سے مروی ہیں۔ <sup>3</sup> بھی بھی دو دواور تین تین دن کا (بغیر کچھ کھائے ہے) متواتر روزہ بھی رکھتے تھے لیکن صحابۂ کرام کو ایسے وصالی (متواتر) روزے سے منع کرتے تھے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی:

«لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى»

'' میں تم جیسانہیں ہوں، میں اس حال میں رات گزار تا ہوں کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔''

اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ کو دوران عبادت الله تعالیٰ کی مناجات اور ہم کلامی سے لذت، انس، راحت اور آئھول کی مٹنڈک محسوس ہوتی تھی، اسی لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے:
﴿ يَا بِلَا لُ ! أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ ﴾

''بلاًل!نمازی اذان دے کرہمیں راحت پہنچاؤ۔''<sup>اہ</sup> ایک موقع پرارشادفر مایا:

<sup>1</sup> ما توزاز صحيح البخاري، الصوم، باب ما يذكر من صوم النبي في وإفطاره، حديث: 1971، وصحيح مسلم، الصيام، باب صيام النبي في غير رمضان محديث: 1156. وصحيح البخاري، الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، حديث: 2000-2007، وصحيح مسلم، الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث: 1125. [3] سنن أبي داود، الصيام، باب في صوم العشر، حديث: 2437، ومسند أحمد: 8/882. [4] ما توزاز الصيام، باب اليهي عن الوصال، حديث: 1102. [5] سنن أبي داود، الأدب، باب في صلم، الصيام، باب النهي عن الوصال، حديث: 1102. [5] سنن أبي داود، الأدب، باب في صلاة العتمة، حديث: 4985، واللفظ له.

### «. . . وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

رسول الله عَلَيْتِا فِي جَهاد كِ بَمَام ميدانوں ميں خوب و ٹ کر جہاد کيا۔
سب سے پہلے نفس كے خلاف جہاد كا معاملہ ہے، اس كے چارمر ہے ہيں:
دین مسائل كاعلم حاصل كرنے كے ليے جم كر بيٹھنا۔
دین برعمل كے سلسلے ميں ہوائے نفس كى مخالفت كرنا۔
دین كى معرفت كے حصول كے بعد دعوت دین ميں اپنی جان كھيانا۔
دعوت دین كے سلسلے ميں چہنچنے والی تكلیف ومشقت پرصبر كرنا۔

1 سنن النسائي، عشرة النساء، باب حب النساء، حديث:3392، و مسند أحمد: 128/3. و مند أحمد: 128/3. و مند أحمد: 128/3. و مند أحمد: 128/3. و مأخوذ از صحيح البخاري، بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، حديث: 6 مسلم، الفضائل، باب جوده، حديث: 2312. 4 مأخوذ از صحيح البخاري، الأدب، باب حسن الخلق والسخاء....، حديث: 6033، وصحيح مسلم، الفضائل، باب شجاعته، حديث: 2307.

اس کے بعد شیطان سے جہاد ہے،اس کے دومر ہے ہیں:

شیطان کے وساوس وشبہات دور کرنے کے لیے شیطان سے جنگ کرنا۔

شيطاني شهوات كيسلسل مين شيطان كامقابله كرنار

اس کے بعد کفار کے خلاف جہاد کا معاملہ ہے۔اس کے بھی حیار مراتب ہیں، یعنی:

ول کے ساتھ جہاد

زبان کے ساتھ جہاد

مال کے ساتھ جہاد

اورجسم وجان کے ساتھ جہاد

اس کے بعد ہے ظالموں کے خلاف جہاد کا معاملہ۔اس کے تین مرتبے ہیں:

ہاتھ کے ساتھ جہاد

یہ نہ ہو سکے تو زبان کے ساتھ جہاد

اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل کے ساتھ جہاد

یہ جہاد کے تیرہ مرتبے ہیں۔ حضرت محمد مُنگائی الن تمام مراتب میں کامل واکمل تھے بلکہ آپ واحد نبی ہیں جضوں نے جہاد کے مراتب مکمل کیے۔ آپ تمام اوقات جہاد ہی میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی دل کے ساتھ جہاد کررہے ہیں، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی جان کے ساتھ اور کبھی مال کے ساتھ ۔ اسی لیے آپ عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ اور کبھی مال کے ساتھ ۔ اسی لیے آپ عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت ہیں اور آپ کی شان تمام جہان سے بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے اور نیا ہے۔

تو حید کے شمنوں کے ساتھ آپ کے بہت سے جنگی معرکے ہوئے۔جن غزوات میں

ا ريكھے زاد المعاد: 12,10,5/3.

آپ خود مقابلے کے لیے تشریف لے گئے ان کی تعدادستائیس ہے۔ان میں سے نومیں آپ نے واکٹر بھیج لیکن خود آپ نے باقی رہیں وہ مہمات جن میں آپ نے لشکر بھیج لیکن خود تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد چھین ہے اور انھیں سرید کہا جاتا ہے۔

لوگوں کے ساتھ لین دین میں آپ سب سے بہتر اور کھرے تھے۔ کسی سے قرض لیتے تو اسے اس سے بہتر ادا فرماتے۔ ایک آ دمی نبی کریم مُثَالِیَّا کے پاس آ کر اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے لگا۔ آپ نے اس سے ایک اونٹ لیا تھا۔ وہ بڑی تندو تلخ باتوں پر اُتر آیا۔ صحابہ کرام ڈی اُلٹیُ نے اس کی مرمت کرنی جا ہی تو نبی کریم مُثَالِیُّا نے اس کی مرمت کرنی جا ہی تو نبی کریم مُثَالِیًا نے فرمایا:

### «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»

''اسے حچھوڑ دو، بلاشبرت والے کو بات کرنے کاحق ہوتا ہے۔'' <sup>2</sup>

صحابہ ﴿ ثَنَالَتُهُ مِنْ عُرْضَ كَى: اے اللہ كے رسول! ہمارے پاس اس كے اونث سے بہتر اونث ہے۔ آپ مُنْ اللّٰهِ عُطُوهُ ﴾ '' وہى دے دو۔'' وه مخص كہنے لگا:'' آپ نے مجھے زیادہ دیا تو اللّٰہ تعالٰی آپ کوزیادہ دے۔'' چنانچہ آپ نے فرمایا:

«فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

''لوگوں میں سے یقیناً بہتر وہ ہیں جوادائے واجبات میں بہتر ہیں۔''<sup>3</sup>

نبي كريم مَن فَيْرِ في حضرت جابر بن عبدالله والتنهُ الله عالي اونث خريدا، بهر جب جابر والنَّهُ

1 ويكسي شرح النووي: 95/12، و فتح الباري: 797/1 و 153/8. 2 صحيح البخاري، الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، حديث: 2305، باب الوكالة في قضاء الديون، حديث: 2306، وصحيح مسلم، المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان.....، حديث: 1601,1600. 3 صحيح البخاري، الاستقراض، باب: هل يعظى أكبر من سنه؟ حديث: 2392.

اونك دينے (اور قيمت لينے) آئے تو آپ نے فرمايا:

«أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَك؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ»

'' تیرے اونٹ کی کہیں میں نے کم قیمت تو نہیں لگائی؟ جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ اور درہم بھی ۔''<sup>11</sup>

رسول الله سَلَّيْمَ اخلاقی بلندی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر تھے کیونکہ آپ کا اخلاق وکردار قرآن ہی تھا۔حضرت عاکشہ ڈالٹیانے فرمایا:

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ»

" آپ کاخلق عین قر آن تھا۔"<sup>2</sup>

آپ مَنَا لِيَمْ نِي حُود فرمايا:

"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَّمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

'' مجھے اخلاقِ عالیہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔''

رسول الله طَالِيَّةُ تَمَام انسانوں كى نسبت دنيا ہے انتہائى بے رغبت تھے۔ ايك دفعه آپ كھيوركى نگى چٹائى پر ليٹے ہوئے تھے۔ آپ كے پہلوئے مبارك پر چٹائى كے نشانات پڑگئے۔ حضرت عمر بن خطاب ڈٹائيُ عاضر ہوئے۔ جب آپ بيدار ہوئے تو اپنے پہلو پر ہاتھ كھيرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق ڈٹائیؤنے عرض كى: اے اللہ كے رسول! اگر آپ اس ہے بہتر بچھونا استعال كرليا كريں! تواس پر آپ نے فرمایا:

1 ما فوز از صحيح البخاري، البيوع، باب شراء الدواب والحمير، حديث: 2097، وصحيح مسلم، المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث: 715، بعد الحديث: 1599، واللفظ له. [2] صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، حديث: 746، ومسند أحمد: 91/6، واللفظ له. [3] السنن الكبرى للبيهقي: 192/10، ومسند أحمد: 381/2، حديث: 45.

«مَالِي وَلِلدُّنْيَا، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» ''مجھ دنیا سے کیا تعلق! میری اور دنیا کی مثال تواس سوار جیسی ہے جوگری کے موسم میں کچھ دیرے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں دم لینے کے لیے طہرا، پھر چھوڑ کرچل دیا۔'' ایک موقع پرفر مایا:

«لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا يَسُرُّنِي أَنْ لَّا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ وَّعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ»

''اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میری بیخواہش ہوتی کہ تین دن گزرنے سے پہلے وہ سب صدقہ کر دوں الابیکہ میں ادائے قرض کے لیے پچھ مال باقی رکھوں۔'' 2

حضرت ابوہریرہ ڈلٹٹیئے سے مروی ہے: ''حضرت محمد مُلٹیٹیئے کے اہل خانہ آپ کی وفات تک بھی لگا تارتین دن رات مسلسل کھانے سے سیز ہیں ہوئے۔'' 3

ظاہریمی ہے کہ ان کے سیر نہ ہونے کا سبب بیتھا کہ گھر میں کھانے کی کافی غذا نہ ہوتی تھی۔ان کامعمول مبارک بیتھا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز موجود ہوتی تو بھی وہ سائلین

<sup>1</sup> جامع الترمذي، الزهد، باب حديث: [ما الدنيا إلا كراكب .....]، حديث: 2377، و مسند أحمد: 301/1، واللفظ له، والسلسلة الصحيحة: 800/1، حديث: 439. 2 صحيح البخاري، الاستقراض ....، باب أداء الديون ....، حديث: 2389، وصحيح مسلم، الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لايؤدي الزكاة، حديث: 991. 3 صحيح البخاري، الأطعمة، باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ كَلِيّبُتِ مَا رَدَقْنَكُمْ ﴾ (البقرة 2:272) ....، حديث: 5374.

کواپنے آپ پرتر جیج دیتے تھے۔

حضرت عائشہ رہ اللہ میں: ''رسول الله میں اللہ میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ جوکی روٹی بھی سیر ہوکر نہیں کھاتے تھے۔'' 2

نیز فر ماتی ہیں: ''بھی ایسانہیں ہوا کہ آل محمد سُلِیْلِا نے دو وقت روٹی کھائی ہو بلکہ ایک وقت لاز ما تھجوریں ہی ہوتی تھیں۔'' 3

مزید فرماتی ہیں:''ہم تین تین چاند دیکھ لیتے تھے (یہ وقفہ کم از کم دو ماہ کا بنتا ہے) مگر رسول الله علی کی کے کسی گھر میں آگ نہ جلائی جاتی تھی۔'' حضرت عروہ نے پوچھا:''پھرتم زندہ کیسے رہتے تھے؟'' فرمانے کیس:'' کجھو راور پانی پر گزربسر کرتے تھے۔'' 4

حضرت عائشہ طالبہ ہی کی روایت ہے:''رسول الله طالبہ کا بستر (بچھونا) چمڑے کا تھا جس میں تھجور کے درخت کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔''<sup>5</sup> اس کے باوجودرسول الله طالبہ کا طالبہ کی دعاتھی:

«اَللَّهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» "اللهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» "الله! آلِ مُحَرِّكُورُ ارے كى روزى عطا فرما۔"

1 فتح الباري: 9/105. 2 صحيح البخاري، الأطعمة، باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون، حديث: 5414. 3 صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي السس، حديث: 6455. 4 صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي النبي السس، حديث: 6456. 5 صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي سس، حديث: 6456. 6 صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي السس، حديث: 6466. 6 صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي والنبي واللفظ لد. الله وصحيح مسلم، الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث: 1055، وصحيح مسلم، الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث: 1055، واللفظ له. الله عيش الراف نه بوء يعنى فوراك واللفظ له. الله وصحيح مسلم كي ايك دوسرى روايت مين لفظ [كفّافًا] استعال بواج، الله كيمي يجي معنى بين معنى بين الله لغت كا كهنا جي كوراك مي جس سے زندگى كا ناطه بحال رہے۔

رسول الله مَاليَّامُ انتهائي يربيز كارشخصيت عصر آب فرمات بين:

"إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأُلْقِيهَا»

''میں گھر آتا ہوں تو جمعی بھی اپنے بستریا گھر میں کوئی تھجور گری پڑی دیکھتا ہوں۔ میں اسے کھانے کے لیے منہ کے قریب کرتا ہوں تو معاً خیال آتا ہے کہ کہیں بیصد قے کی نہ ہو، اس لیے میں اسے بھینک دیتا ہوں۔''

ایک دفعہ حضرت حسن بن علی ڈھٹئٹ نے (جوابھی بیچے تھے) صدقے کی ایک تھجوراٹھا کر منہ میں ڈال لی۔رسول الله مَلَّالِیُّا نے دیکھا تو فرمایا:

«كَخْ كَخْ اِرْم بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟»

"تقوتهو! اسے نکال پینک، کیا تھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟" تھے: ان مبارک اور عظیم امور انجام دینے کے باوجود آپ لوگوں سے فر مایا کرتے تھے: ﴿عَلَیْكُمْ مِّنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِیقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا یَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَیْهِ وَإِنْ قَلَّ » وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَیْهِ وَإِنْ قَلَّ » وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ.

''انے ہی (نفل) کام شروع کروجنھیں تم آسانی سے انجام دے سکو، اللہ تعالی تواب دیے سے نہیں اکتا تا بلکہ تم اکتا کر کام چھوڑ دو گے۔ اللہ کوسب سے پیاری

اور [الكَفَاف]''بقدرضرورت روزی'' سے انسان فقر وقتا جی اور تونگری کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ (فتح البادي: 293/11)

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله السه عديث: 1070 .

<sup>2</sup> صحيح مسلم، الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله السيه عديث: 1069.

وہ نفلی عبادت ہے جو پابندی سے کی جائے جاہے وہ تھوڑی ہی ہو۔ آل محمد (سَّلَيْمَا )
جب کوئی نفلی عمل شروع کرتے تو اس پر بیشگی کرتے۔''
''اور نبی سَلَّیْمِا جب کوئی نفلی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام فرماتے۔''
نبی کریم سَلِّیْمِا ہے کیا مقابلہ؟ اللہ نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا۔ وہ کہنے گئے:''ہمارا نبی کریم سَلِّیا ہے کیا مقابلہ؟ اللہ نے آپ کے پہلے اور بعدوالے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔'' ان میں سے ایک کہنے لگا:''میں تو ہمیشہ پوری رات عبادت کیا کروں گا۔'' دوسرا بیں۔'' ان میں سے ایک کہنے لگا:''میں تو ہمیشہ پوری رات عبادت کیا کروں گا۔'' دوسرا لاتعلق رہوں گا، بھی شادی نہ کروں گا۔'' ان میں سی نے یہ بھی کہا:''میں بھی گوشت نہ کھاؤں گا۔'' یہ با تیں رسول اللہ سَلِّیْمِ تک پہنچیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا:

«أَنتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لاَّخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ
 لَهُ، لٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ
 رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

''تم نے الی الی باتیں کہی ہیں؟ اللہ کی قتم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور متقی ہوں۔ اس کے باوجود میں روز ہے بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں۔ (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میں ناغہ بھی کرتا ہوں۔ شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ جوشخص میری سنت سے اعراض نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ جوشخص میری سنت سے اعراض

ا أخوذ از صحيح البخاري، الصوم، باب صوم شعبان، حديث: 1970، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم .....، حديث: 782، واللفظ له.
 المفظ له.

( کنارہ کشی ) کرے گا،اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔''<sup>1</sup>

اس روایت میں سنت سے مراد طریقہ اور طرنے عمل ہے نہ کہ وہ سنت جو فرض کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ آ یہ سکاٹیٹی فرمایا کرتے تھے:

«سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بَمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ»

''اپنے اعمال درست کرواور میانه روی اختیار کرواور (لوگوں کو) خوشخبری دو۔ بلاشبہ کسی کواس کاعمل جنت میں داخل نہیں کرسکتا۔''صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا:''ہاں! میں بھی نہیں الابیہ کہ اللہ تعالی مجھے مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔''<sup>2</sup>

ایک دوسری روایت میں ہے:

«سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرَوِّحُوا، وَشَيْئًا مِّنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقُصْدَ تَبْلُغُوا»

''اپنے اعمال درست کرو، میانه روی اختیار کرو۔ پچھ سفر صبح کرلیا کرو، پچھ شام کو اور پچھ سام کو اور پچھ سام کو منزل اور پچھ رات کے آخری پہر میں۔اس طرح میانه روی اختیار کرو گے تو منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔''3

<sup>1</sup> صحيح البخاري، النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث: 5063، و صحيح مسلم، النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .....، حديث: 1401. 2 صحيح البخاري، الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث: 6 6 6 6 وصحيح مسلم، صفات المنافقين .....، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله .....، حديث: 2818. [3] صحيح البخاري، الرقاق، باب القصد والمداومة .....، حديث: 6463.

آپ فرمایا کرتے تھے:

«يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»

''اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کواپنے دین پر قائم و دائم رکھ۔'' اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ! صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»

''اے اللہ! دلوں کو پھیرنے والے! ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔''2

مخضریه که اس باب میں بے شارانتها کی قیمتی اسباق چمک رہے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو؟ رسالت مآب مُلَّقِیْم کی حیات طیبہ کی ایک ایک بات سچمسلمانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔اللہ تعالیٰ خود فرما تاہے:

﴿ لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهِ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَانِيْرًا ﴾

''یقیناً تمھارے لیے رسول اللہ (کی ذات) میں بہترین نمونہ موجود ہے، ہراس شخص کے لیے جواللہ (سے ملاقات) اور یومِ آخرت کی امیدرکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔''3

فی الجملہ نبی کریم مَثَاثِیْنِ سیرت اور صورت کے لحاظ سے سب لوگوں سے افضل ، اعلیٰ اور اولی ہیں۔

 <sup>1</sup> جامع الترمذي، الدعوات، باب دعاء: يامقلب القلوب، حديث:3522، و مسند أحمد: 112/3.
 112/3 صحيح مسلم، القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب....، حديث:2654.
 3 الأحزاب21:33.

# نبي كريم مَا الله المين

رسالت مآب عَلَيْظِ کی رحمت انسانوں، جنوں، مومنوں اور کا فروں حتیٰ کہ حیوانات تک کے لیے عام تھی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

#### ﴿ وَمَا آرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰكِمِيْنَ ۞

''اورہم نے آپ کوتمام جہانوں پر رحت کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔'' ا امرواقع یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں نے اس رحمت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی کی اور ایمان نہ لانے والوں نے اس رحمت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعت عظمٰی کی ناشکری کی۔ 2

حضرت ابن عباس ولی فیم فرماتے ہیں: ''جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے، اسے بھی خسف وقذف (زمین میں وصنسایا جانا اور پھروں کی بارش ہونا) جیسے عذا بوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے جو پہلی امتوں پر آتے رہے۔'' 3

امام طبری بڑاللہ فرماتے ہیں: ''اس کے بارے میں زیادہ سیجے بات وہ ہے جوحضرت ابن عباس بڑالٹی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مکالٹی کوتمام اہل جہان کے لیے

- 1 الأنبياء 107:21. 2 تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان للسعدي: 532.
  - آ تفسير الطبري: 141/17 .

رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور آپ پر ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ باقی رہے کافرتو آپ کی برکت کے باعث ان سے بھی وہ عذاب وآ فات ٹال دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والے لوگوں پر نازل ہوتے رہے۔''

حضرت ابو ہریرہ رٹی ٹیٹئ کی ایک حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم مٹاٹیٹیا کی رحمت سارے جہان کے لیے ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ''آپ سے عرض کی گئی: ''اللہ کے رسول! مشرکین کے خلاف بدرعا کیجیے۔''آپ نے فرمایا:

"إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَّإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً»

'' مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔'' عضرت حذیفہ رہائیا:

«أَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً ، أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي ، فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وُّلْدِ آدَمَ ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ ، وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ »

''(اے اللہ!) میں اپنی امت میں سے جس آ دمی کو بھی بددعا دوں یا غصے کی حالت میں کسی پرلعنت بھیجوں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی غصه آتا ہے جس طرح دوسرے انسانوں کو آتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا میری دعا ہے کہ اے اللہ! میری اس

 <sup>1</sup> تفسير الطبري: 141/17. 2 صحيح مسلم، البرو الصلة، باب النهي عن لعن الدواب
 و غيرها، حديث: 2599.

بددعا اور لعنت کواس شخص کے لیے قیامت کے دن رحمت بنا دے۔'' ایک حدیث میں حضرت ابو ہر رہ و النفی کہتے ہیں کہ رسول الله مُثَالِیْمُ نے فرمایا: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُنْهُدَاةٌ»

''میں تو اللہ تعالیٰ کی رحت ہوں جسے (سب) لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔''<sup>2</sup> مزید برآں آپ کا ارشاد گرامی ہے:

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَّأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ اللَّوْحُمَةِ»

"میں محد ہوں، احد ہوں، مقفّی ہوں (سب سے بعد میں آنے والا آخری نبی) حاشر ہوں (سب سے بعد میں آنے والا آخری نبی) حاشر ہوں (سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا) توبہ والا نبی ہوں اور رحمت والا نبی ہوں۔" قبوں۔" قبوں۔"

# رحمت کی اقسام اور مثالیں

#### 1 دشمنوں کے لیے رحمت

رسول الله طَالِيَّا كى رحمت وشمنوں تك كے ليے عام تھى حتىٰ كہ عين لرائى اور جہاد كے موقع پر بھى آپ سراپا رحمت تھے كيونكہ جہاد شريعت كے اصول وضوابط كے تحت ہوتا ہے جن كى پابندى مجاہدين كے ليے شرطِ لازم ہوتى ہے جيسا كہ الله تعالى كا حكم ہے:

- 1 سنن أبي داود، السنة، باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله الله عن عديث: 4659 . علامه الباني في السلمة الصحيحة: 4/353 ، حديث: 1758 .
- 2 المستدرك للحاكم: 35/1، والسلسلة الصحيحة: 882/1، حديث: 490. 3 صحيح مسلم، الفضائل، باب في أسمائه في محديث: 2355.

#### ﴿ وَلَا تَغْتَدُ وَاطْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِينَ ۞

''اورتم زیادتی نه کرو، یقیناً الله زیادتی کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔'' اس ممانعت ربانی میں ہرفتم کی زیادتی سے اجتناب شامل ہے، مثلاً: مقتول کی شکل بگاڑنا، خیانت کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کوقتل کرنا جن کا جنگ میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح الگ رہ کر الله کی عبادت کرنے والے راہبوں، بیاروں، نابیناؤں اور گرجے میں مصروف عبادت رہے والوں کوقتل کرنا بھی منع ہے، البتہ اگران میں سے کوئی شخص خودلڑائی کا مرتکب ہویا جنگ میں اس کی رائے اور مشورے کاعمل وخل ہوتو اسے قتل

رسول الله طَالِيَّا ہی کا واقعہ ہے کہ''آپ ایک جنگ میں شریک تھے، دورانِ جنگ آپ نے ایک مقتول عورت کی لاش دیکھی تو (آپ ناراض ہوئے اور)عورتوں اور بچوں کوتل کرنے سے منع فرمایا۔'' 4

نبی مَثَالِیْاً جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے نفیحت کرتے تھے کہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا، پھر فر ماتے:

«أُغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا فَلَا تَغُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ تَغُلُّوا وَلِا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ

البقرة 2:090. 2 المغني لابن قدامة: 175/13-179. 3 تفسير ابن كثير: 1463/1، وعناصر القوة في الإسلام، ص: 212. 4 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، حديث: 3015.

#### مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ . . . »

''اللّٰد کا نام لے کر اللّٰہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ پر جاؤ اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑائی کرو۔ جنگ میں خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، کسی مقتول کی شکل نہ بگاڑنا، کسی بچے کوقتل نہ کرنا۔ اور جب تمھارا دیمن سے آ منا سامنا ہوتو اضیں ان تین باتوں کی دعوت دینا۔۔۔۔۔'، ا

#### اوروه پهېين:

اسلام لے آؤاور دارالاسلام کی طرف ہجرت کرویا صرف مسلمان ہوجاؤ ہجرت نہ کرو۔اس صورت میں تمھاری حیثیت اعراب مسلمانوں جیسی ہوگی۔ اگروہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو آھیں کہو کہ وہ جزید دیں۔ اگر وہ جزید دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کرلڑائی شروع کر

#### دشمنول ہے بھی ایفائے عہد

جہاد میں ایک اہم ضابطہ ایفائے عہد ہے، یعنی وشمن کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ النَّا لَكُونِينَ ۞

''اور اگر آپ کوکسی قوم کی طرف سے خیانت (بدعہدی) کا خطرہ ہوتو برابری (کی سطح) پران کاعہدان کے منہ پردے ماریں۔ بے شک اللہ خیانت (بدعہدی)

کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔<sup>،1</sup>

اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی عہد و پیان ہوتو مسلمانوں کے لیے مدت مکمل ہونے تک بدعہدی جائز نہیں، البتہ اگر مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے بدعہدی اور خیانت کا خدشہ ہواور ان کی ظاہری حالت سے اندازہ ہوتا ہو کہ بیلوگ فساد کریں گے تو السی صورت میں بھی مسلمان علانیہ طور پر دشمن کو بتائیں گے کہ ہمارے تمھارے درمیان ابعہد باقی نہیں رہاتا کہ وہ اپنی پوری تیاری کرسکیں۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دیمن صراحناً بدعہدی کا مرتکب ہوتو اسے عہد ختم ہونے کی اطلاع دینا بھی ضروری نہیں کیونکہ انصوں نے خودعہد توڑا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دیمن کی طرف سے خیانت اور بدعہدی کا کوئی خطرہ نہ ہوتو کسی صورت عہد نہیں توڑا جا سکتا بلکہ مدت مقررہ تک اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت شکیم بن عامر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہا ہے ان کے علاقے کی طرف مقاعہد کی مدت ختم ہونے کے قریب حضرت معاویہ رہا ہے نے ان کے علاقے کی طرف بیش قدمی شروع کر دی تا کہ جو نہی عہد ختم ہوان پر جملہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر دور سے بیش قدمی شروع کر دی تا کہ جو نہی عہد ختم ہوان پر جملہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر دور سے ایک شخص نظر آیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور پکار رہا تھا: ''اللہ اکبر، عہد پورا کرنا ضروری ہے بدعہدی جائز نہیں۔'' وہ شخص قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت عمرو بن ضروری ہے بدعہدی جائز نہیں۔'' وہ شخص قریب بہنچا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت عمرو بن غبیہ شائی ہیں۔ حضرت معاویہ ڈاٹیڈ ہیں۔ حضرت معاویہ ڈاٹیڈ کوفر ماتے ہوئے سنا!

# «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَّلَا يَحُلَّهَا حتَّى يَنْقَضِيَ

الأنفال 8:8 5.
 المؤور الرتفسير ابن كثير: 2 / 3 2 4 , 4 2 4 ، و تفسير السعدي :
 182,181/3 .

#### أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»

''جس شخص کا دیمن سے عہد وعقد ہوتو مدت مکمل ہونے تک نہ اس عہد کی تجدید کرے نہ تنقیص یا پھرعہدختم ہونے کا اعلان کر دے۔'' حضرت معاویہ ڈلٹنڈ میتن کرلوٹ گئے۔ اس ضا بطے سے ثابت ہوگیا کہ جہاد کا مقصد کلمۃ اللّٰہ کی بلندی ہے۔

#### دشمنوں بربھی عذاب نہ آنے کی دعا

آپ کی بے پایاں رحمت جوآپ کے دشمنوں تک محیط تھی، اس کی مثال بہاڑوں کے فرشتے کا واقعہ ہے، <sup>2</sup> جب اللہ نے اسے بھیجا کہ میرا نبی جو تھم کرے وہ کر گزرو کیونکہ مشرکین نے آپ کو بہت ستایا تھا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرض کرنے لگا: '' اے محمد! اللہ تعالیٰ نے وہ جواب سن لیا ہے جو آپ کو ان لوگوں نے دیا۔ میں بہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے یاس بھیجا ہے کہ آپ ان کے بہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے یاس بھیجا ہے کہ آپ ان کے

السنن أبي داود، الجهاد، باب في الإمام يكون بينه و بين العدو عهد....، حديث: 2759، و جامع الترمذي، السير، باب ماجاء في الغدر، حديث: 1580.

<sup>2</sup> واقعے کا آغازیوں ہے کہ حضرت عائشہ بھانے نبی کریم سکھانے سے دریافت فرمایا: ''کیا آپ پراحد کے دن سے کوئی سخت دن بھی آیا ہے؟'' آپ نے فرمایا: ''ہاں! آپ کی قوم کی طرف سے جوسخت تکلیف کپنجی وہ عقبہ کے دن کے تھی جب میں ابن عبد یا لیل بن عبدگال کے پاس گیا تو اس نے میری طرف بالکل توجہ نہ دی، چنانچہ میں وہاں سے پریشانی کے عالم میں چل پڑا۔ قرنِ تعالب پہنچ کر جھے ہوش آیا تو میں نوجہ نہ دی، چنانچہ میں وہاں سے پریشانی کے عالم میں چل پڑا۔ قرنِ تعالب پہنچ کر جھے ہوش آیا تو میں نے سراٹھایا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک بدلی نے سامیہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس میں جبریل علیا کو دیکھا تو اس نے جھے آواز دی اور کہا: اللہ عزوجل نے آپ کی قوم کی بات اور جوانھوں نے آپ کو جواب دیا س لیا ہے اور آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اسے تھم دیں۔ آپ نے فرمایا: ''پھر پہاڑوں کے فرشت نے جھے بلایا اور سلام کیا، پھر عرض کرنے لگا۔۔۔۔'

بارے میں جو چاہیں مجھے تھم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر اَخْشَبَیْن ( مکہ کے دو عظیم پہاڑ: ابوقبیس اور قعیقعان) <sup>1</sup> گرا دوں۔'اس پررسول الله مَثَاثَیْمُ نے فرمایا:

﴿ بَلْ أَرْجُوا أَنْ یُّخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَا بِهِمْ مَّنْ یَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا یُشْرِكُ

بهِ شَیْمًا ﴾

'' (نہیں!) بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جوایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرائیں گے۔'' 2

## پاکیز گئ قلب اور غیر مسلموں کی خیرخواہی

غیر مسلموں پر رسول الله مَنَافَیْمِ کی شفقت و رحت کی عظیم مثال حضرت انس ڈاٹیم کی کی دوایت ہے کہ ایک بہودی لڑکا نبی کریم مَنَافِیْمِ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بمار ہو گیا۔ آپ مَنَافِیْمِ اس کی مزاج پرتی کے لیے تشریف لائے اور فرمایا:

«أُسْلِمْ»

«مسلمان ہوجاؤ۔" <sup>3</sup>

اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ بھی پاس بیٹھا تھا۔ باپ کہنے لگا: ''ابوالقاسم کی بات مانو'' وہ مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا:

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

1 ويكي النهاية لابن الأثير: 32/2، و تاج العروس: 461/1. 2 صحيح البخاري، بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين محديث: 3231، مطولاً، وصحيح مسلم، الجهاد، باب مالقي النبي في من أذى المشركين مديث: 1795 مطولاً. 3 صحيح البخاري، الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، حديث: 1356.

''میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سواکوئی برقق معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔''<sup>1</sup> نمی کریم مُنَّا اللَّهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

اللد کا سکر ہے کہ اس نے اسے اسے بچالیا۔ سنن ابوداود کی روایت ہے:

«اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ»

"اللّه كاشكر ہے كه اس نے ميرى كوشش سے اسے آگ سے بچاليا۔"

اس كے علاوه بھى بہت سى مثاليس ہيں۔

#### 2 مومنین کے لیے رحمت

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ اللهُوْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۞

''(لوگو!) بلاشبة تمھارے پاس تمھی میں سے ایک رسول تشریف لا چکا ہے۔اس پر تمھاری تکلیف ومشقت بہت شاق گزرتی ہے۔ وہ تمھارے بھلے کے بہت آرزومند ہیں اورمونین پر بہت شفق ومہربان ہیں۔''

السنن الكبرى للنسائي، السير، باب عرض الإسلام على المشرك: 173/5، حديث: 8588.
 صحيح البخاري، الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، حديث: 1356. وسنن أبي داود، الجنائز، باب عيادة الذمي، حديث: 3095، والسنن الكبرى للنسائي، السير، باب عرض الإسلام على المشرك: 173/5، حديث: 8588. [4] التوبة 128:9.

اگر چہاللہ تعالی نے نبی کریم مگالی کے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے گر آپ کا خصوصی تعلق مونین ہی سے تھا۔ وہی آ پ کے مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سجھتے تھے اور آ پ سے جی بھر کرفیض حاصل کرتے تھے۔ آ پ ان کے انتہائی خیر خواہ تھے۔ ہر آ ن ان کے فائد نے کی بھر کرفیض حاصل کرتے تھے۔ ان کی تکلیف جھتے تھے۔ ہر حال میں ان کے فائد نے کی تد ابیر سوچتے تھے۔ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سجھتے تھے۔ ہر حال میں ان کا بھلا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہمہ وفت کوشاں رہتے تھے۔ ایمان کی طرف ان کی رہنمائی کے بڑے شائق تھے۔ ان کے نقصان پر سخت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ آ پ ان پر انتہائی شفیق و مہر بان تھے حتی کہ ان کے والدین سے بھی بڑھ کر شفقت فر ماتے تھے۔ اس بنا پر آ پ کا حق و گیر تمام حقوق سے مقدم ہے۔ امت پر فرض ہے کہ آ پ پر ایمان لائے اور آ پ کی بھر پور تعظیم و تو قیر کر ہے۔ ا

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

#### ﴿ ٱلنَّبِيُّ ٱوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ وَٱزْوَاجُهُ أُمُّهُ تُهُمُّ طَ

'' یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی ہویاں ان کی مائیں ہیں۔'' 2

انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے لیکن رسول الله طَالِیْم کی ذات موس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی ہمدردی، بھلائی اور خیرخواہی میں بسر کر دی، اس لیے بندہ مومن پر لازم ہے کہ جب اس کے دل کی چاہت رسول الله طَالِیْم کے حکم سے متصادم ہوتو وہ رسول الله طَالِیْم کے حکم سے متصادم ہوتو وہ رسول الله طَالِیْم کے حکم کومقدم رکھے اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں لوگوں میں سے کسی کے الله طَالِیْم کی جبت کو سب لوگوں کی محبت پر الله کا پروانہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نیز آپ کی محبت کو سب لوگوں کی محبت پر

1 تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان للسعدي، ص:357. 2 الأحزاب6:33.

ترجی دے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ مَنْ فَالْاَمْرِ قَالَاَمُرِ قَاذَا عَزَمْتَ مِنْ حَوْلِكَ مَا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ هُمْ فِي الْاَمْرِ قَاذَا عَزَمْتَ فَتُوكِّلُ مَى اللهِ طَلِقَ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۞

''لیس (اے نبی!) آپ اللہ کی عظیم رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔
اگر آپ تندخواور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے اردگر دسے بھاگ جاتے،
لہذا آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان سے
(اہم) معاملات میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر
بھروسا رکھیں۔ بے شک اللہ بھروسا کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔'' 2
رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ عُمْ نے دعا کی ہے:

«اَللّٰهُمَّ! مَنْ وَّلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلَلْهُمَّ! مَنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»

''اے اللہ! جو شخص میری امت پر حکمران بنے اور اس پر مشقت ڈالے، تو بھی اس پر مشقت ڈال اور جو شخص میری امت پر حکمران بنے اور اس سے نرمی کرے تو بھی اس سے نرمی فرما۔''3

نيز فرمايا:

«أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَّلَمْ يَتْرُكُ

<sup>1</sup> تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان للسعدي، ص: 659. [2] ال عمران 3: 1828. و الله عمران 1593. و المنان الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل عديث: 1828 مطولاً.

#### وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»

''میں مومنوں کے لیے خودان کی جانوں سے بھی زیادہ حق دار ہوں، لہذا جو شخص مقروض فوت ہوجائے اوراس نے کچھ مال نہ چھوڑا ہو کہ اس سے قرض ادا کیا جا سکے تو اس کے قرض کی ادائیگی ہمارے ذمے ہوگی، البتہ جو شخص مال چھوڑ کر فوت ہو، اس کا مال اس کے ورثاء کو ملے گا۔''

#### <u>3</u> سب لوگول کے لیے رحمت

حضرت جریر بن عبدالله والني الله عَن وایت ہے کہ رسول الله عَن الله عَن وَ مِل الله عَن وَ مَل الله عَن الله وَ مَن وَ مَل الله عَن الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَ مَن وَ وَ مَلَ الله وَ مَن وَ مَنْ وَ مَن وَ مَنْ وَ مَن و

1 صحيح البخاري، الفرائض، باب قول النبي الله الله على الفرائض، باب قول النبي المنازك ما لا فلأهله، حديث: 6731. و صحيح مسلم، الفرائض، باب من ترك ما لا فلور ثنه، حديث: 2319. و جامع الترمذي، البرو الصلم، الفضائل، باب رحمته الصبيان حديث: 2319. و جامع الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في رحمة الناس، حديث: 1923.

"الله تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآ سان والا تم پر رحم کروآ سان والا تم پر رحم کرے گا۔ "رحم" رحمٰن سے مشتق ہے جو شخص رشتے جوڑے گا الله تعالی اسے اپنی رحمت کے ساتھ) جوڑے گا اور جو رشتے توڑے گا الله تعالی اسے (اپنی رحمت سے) توڑ دے گا۔"
(اپنی رحمت سے) توڑ دے گا۔"

#### <u>4</u> بچول پر رحمت

حضرت انس بن ما لک و الني فر ماتے ہیں: ایک بزرگ شخص رسول الله عَلَيْمَ کی خدمت میں آیا۔ لوگوں نے اس کے لیے جگہ بنانے میں سستی کی۔ نبی کریم عَلَیْمَ اِن فرمایا:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا»

'' جوشخص چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی عزت نہیں کرتا،اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔'' 2

حضرت عمروا پنے باپ شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو دلا ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علی ال

﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » "جو شخص چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کا مرتبہ تسلیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔"<sup>3</sup>

#### <u>5</u> بيڻيول پر شفقت

حضرت ابوسعيد خدرى و النين عن روايت م كهرسول الله مَنَا يُنْ يَأْمَ فَ فرمايا: «لَا يَكُونُ لِأَ حَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ

1 جامع الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في رحمة الناس، حديث: 1924. 2 جامع
 الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في رحمة الصبيان، حديث: 1919. [3] جامع

فَيَتَّقِي اللهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّـةَ»

''جس شخص کے ہاں نتین بیٹیاں یا نتین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں، پھروہ ان کے بارے میں اللّٰد تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور ان سے حسن سلوک کرے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔''1

حضرت انس والفيُّ مع منقول م كهرسول الله مَا يَنْفِيم في فرمايا:

«مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»

''جوشخص دو یا تین بیٹیوں یا بہنوں کی بخوشی پرورش کرے حتیٰ کہ وہ شادی یا موت کی وجہ سے جدا ہو جا کیں یا وہ شخص مر جائے تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔''

یے فرماتے ہوئے آپ نے درمیان والی اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔

#### 6 يتيم بچول پرشفقت

حضرت ابو ہریرہ رہ الله الله علی الله ع

''اپنے رشتہ داریا اجنبی بنتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھوان دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔''

الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في رحمة الصبيان، حديث: 1920.

1 سنن أبي داود، الأدب، باب في فضل من عال يتامى، حديث: 5147، و مسند أحمد: 42/3، واللفظ له. 2 صحيح مسلم، البروالصلة ....، باب فضل الإحسان ....، حديث: 2631، وصحيح ابن حبان (ترتيب ابن بلبان): 190/2، حديث: 447، واللفظ له.

رادی حدیث امام مالک نے سبابہ اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ محضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ کے خدمت میں اپنی سنگدلی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا:

«إِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيم، وَأَطْعِم الْمِسْكِينَ»

د تم یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرواورمسکین کوکھانا کھلایا کرو۔''<sup>2</sup>

#### 7 خواتین اور ناتوال لوگول پرشفقت اور رحمت

حضرت ابو ہررہ والنَّيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ مِن فَر مايا:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرَّأَةِ»

''اے اللہ! میں دو کمزور افراد کے حق کے بارے میں لوگوں کو سخت تنبیہ کرتا ہوں: یتیم اور عورت کے بارے میں۔''<sup>3</sup>

حضرت عمرو بن احوص وللفي فرماتے ہیں: ''میں ججۃ الوداع میں رسول الله طلقی کے ساتھ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی ، پھر بہت سے پندونصائے سے نوازا۔ آخر میں فرمایا:

"إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ»

''(اے لوگو!)عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمھارے

- 1 صحيح مسلم، الزهد، باب فضل الإحسان إلى الأرملة ....، حديث: 2983.
- 2 مسند أحمد: 387/2، و صحيح الترغيب والترهيب: 676/2، حديث: 2545.
- آ سنن ابن ماجه، الأدب، باب حق اليتيم، حديث: 3678، والسلسلة الصحيحة: 12/3، حديث: 1015.

پاس پابند ہیں۔تم اس کےعلاوہ ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔'' ا حضرت انس ڈلٹٹٹ نے فر مایا: نبی کریم شائٹٹ مدینہ منورہ میں از واج مطہرات کے گھروں کے علاوہ حضرت ام سلیم ڈلٹٹا کے گھر کے سواکسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا:

"إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي»

'' مجھے اس پرترس آتا ہے کہ اس کا بھائی میرے دوش بدوش لڑتا لڑتا شہید ہواہے۔''

#### <u>8</u> بیواوُل اورمسکینول پررخت

حضرت ابو ہریرہ والنفوسے مروی ہے کہ نبی کریم ملاقیم نے فرمایا:

«اَلسَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّهَارَ»

''بیوہ اور مسکین کے لیے تگ و دوکر نے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور دن کو روزہ والے کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔'' 3

صحیح مسلم کے الفاظ یوں ہیں:

«اَلسَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ،

الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث: 1163،
 وسنن ابن ماجه، النكاح، باب حق المرأة على الزوج، حديث: 1851، مطولا.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيا ....، حديث: 2844.

<sup>3</sup> صحيح البخاري، النفقات، باب فضل النفقة على الأهل .....، حديث:5353 .

وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ»

'' بیوہ اور مسکین برخرچ کرنے والاشخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح جو قیام وصیام میں مشغول رہتا ہے، ناغہ اور سستی نہیں کرتا۔'' محضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈاٹئیڈ فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَّمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ»

''رسول الله مَنْ اللهِ مَا لَعْمَ الله كا ذكر كيا كرتے تھے۔ بھی كوئی لغواور بيہودہ بات نہيں كرتے تھے۔ افعل نماز لمبی پڑھا كرتے تھے اور خطبہ مختصر ارشاد فرماتے تھے۔ (محتاج) بيوہ اور مسكين كے ساتھ اس كے كام كے ليے جانے ميں كوئی عار محسوس نہيں كرتے تھے۔ ''2

حضرت عبدالله بن عمر رفائيمًا فرماتے ہیں: '' آپ منبر پرتشریف فرما ہوتے تو مجھے آپ کا چېرهٔ انور دیکھ کر بسااوقات ابوطالب کا بیشعریا د آجا تا:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِّلْأَرَامِلِ

''آپ سفیدرو ہیں آپ کے چہرۂ انور کے ناتے بادلوں سے بارش برسی ہے۔ آپ تیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔''

1 صحيح مسلم، الزهد، باب فضل الإحسان .....، حديث: 2982. [2] سنن النسائي، الجمعة، باب ما يستحب من تقصير الخطبة، حديث: 1415. [3] سنن ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في الدعاء .....، حديث: 1272. علامه الباني أطلق في الدعاء .....، حديث: 1272. علامه الباني أطلق في الدعاء ......

امر واقع بھی یہی ہے کہ جب آپ بارش کی دعا فرماتے تو ابھی منبر سے اتر نے بھی نہ پاتے تھے کہ مدینہ منورہ کے پرنالے بہنے لگتے تھے۔

عربی میں آرُملة اسعورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہواوراس مرد کو بھی جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو،خواہ وہ فقیر ہوں یا مالدار۔ان دونوں میں سے ہرایک فریق کو آرَامِل کہا جاتا ہے۔لیکن مروجہ محاورے میں بیلفظ اکثر عورتوں ہی کے لیے خاص ہے۔ اس لیے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب ڈھٹئ نے فرمایا تھا:

[لَئِنْ سَلَّمَنِيَ اللهُ تَعَالَى لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدِي أَبَدًا]

''اگراللہ تعالیٰ نے مجھے مزید زندگی دی تو میں ایساانتظام کر جاؤں گا کہ عراق کی (مختاج) بیواؤں کومیرے بعد کسی شخص کی ضرورت نہیں رہے گی۔''

مندرجه بالا احادیث سے واضح ہوا کہ رسول الله سَلَّيْمَ بیواؤں اور مساکین پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ لوگوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کرتے تھے اور ان کی ضروریات بوری کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے۔ صلی الله علیه وسلم.

حضرت ام بُحيکد و الله عض کی: ''اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ پرخصوصی رحمتیں نازل فرمائے! بھی بھی کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے پچھنہیں ہوتا۔'' رسول اللہ شاٹیٹی نے فرمایا:

"إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُّحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ»

صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن
 عفان، حديث:3700.

''اگر تیرے پاس کوئی بھی چیز اسے دینے کے لیے نہ ہوسوائے جلے ہوئے گھر کے تواسے وہی پکڑا دے۔''<mark>1</mark>

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم طابق مساکین پر کس قدر زیادہ رحیم وشفق سے ۔ آپ مساکین کواپنی وسعت کے مطابق کھانا کھلانے کا حکم دیتے تھے۔

#### 9 طالبانِ علم يررحت وشفقت

«سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا مَّرْحَبًا مَرْحَبًا مِوصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، وَأَقْنُوهُمْ»

''بہت سے لوگ تمھارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے۔ جب تم انھیں دیکھو تو کہو:''خوش آ مدید جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وصیت کی اور انھیں (مفید) تعلیم دے کرمطمئن کرو۔''

راوی حدیث خَکُم سے پوچھا گیا: ''مطمئن کرنے کا کیا مطلب ہے؟'' انھوں نے فرمایا:''انھیں علم سکھاؤ۔''<sup>2</sup>

1 سنن أبي داود، الزكاة، باب حق السائل، حديث: 1667. علامه البائي الطلقة ني الله كوصح كم الم حديث: 1667. علامه البائي الطلب العلم، كما مه حامع الترمذي، العلم، باب ماجاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم، حديث: 2651,2650، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب الوصاة بطلبة العلم، حديث: 247، واللفظ له.

سے بوچھا:''گھر میں کن کن کوچھوڑ آئے ہو؟''ہم نے اپنے اپنے اہل خانہ کے بارے میں آپ کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا:

«إِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ . . . . وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

اس واقعے سے طالبانِ علم سے رسول الله مثل الله على شفقت ورحمت كا بيته چلتا ہے۔

#### <u>10</u> قيديول پرشفقت

حضرت ابوموى اشعرى والنَّيْ سهروايت ہے كه رسول الله مَالَيْهِ فَر مايا: «فُكُّوا الْعَانِيَ -أيِ الْأسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَريضَ»

''قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤاور بیاروں کی مزاج پرسی کرو۔'' '' اس حدیث سے مسلمان قیدیوں کے ساتھ آپ ٹاٹیٹا کے جذبہ بهدردی اور شفقت کا پینہ چلتا ہے، نیز آپ نے انھیں آزاد کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور بیاروں کی

صحيح البخاري، الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة .....، حديث:
 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، حديث:3046.

# مزاج پرسی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔

#### <u>11</u> بيارول پر شفقت اور رحمت

حضرت ابو بريره رُفَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ، قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَارَسُولَ اللهُ!

«حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ، قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَارَسُولَ اللهِ!
قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرْضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرْضَ فَعُدْهُ، وَالْهَ

''ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر چھ حقوق رکھتا ہے۔'' پوچھا گیا: اللہ کے رسول! وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا:''جبتم اسے ملوتو سلام کہو، جب وہ تصمیں دعوت دیتو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، جب اسے چھینک آئے اور اللہ کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، جب اسے چھینک آئے اور اللہ کھڈلیلہ کے تو اس کی ساتھ خیر خواہی کرو، وہ بیار ہو جائے تو اس کی عیادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔'' محضرت تو بان دائی ہے کہ رسول اللہ منا شیار نے نے فرمایا:

«مَنْ عَادَ مَريِضًا لَّمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ (حَتَّى يَرْجِعَ)» قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا»

''جو شخص مریض کی مزاج پری کرتا ہے گویا کہ وہ واپس آنے تک جنت کے پھل چننے میں لگا رہتا ہے۔'' پوچھا گیا: اللہ کے رسول! خو فقہ الجنقے کیا مراد

<sup>1</sup> صحيح مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم ردالسلام، حديث: 2162.

ہے؟ فرمایا: ''جنت کے پھل چننا۔''

«مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَّعُودُ مُسْلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَلَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَلَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَلَّى يُمْسِيَ، وَكِانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ»

''جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے شبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا ئیں کرتے رہتے ہیں۔اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا ئیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا ئیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغیجہ بنا دیا جاتا ہے۔''

حضرت عبدالله بن عباس والتي الله المالية عبد الله بن عبد الله الله المالية الما

"مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَّمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَض»

''جوشخص کسی ایسے مریض کی مزاج پرسی کو جائے جس کی موت کا وقت نہ آچکا ہو، پھروہ اس کے پاس بیٹھ کرسات دفعہ یہ کلمات پڑھے: میں عظمت والے اللہ سے درخواست کرتا ہول جوعرش عظیم کا ما لک ہے کہ وہ شمصیں شفا عطا فرمائے!'' تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے عافیت بخش دیتا ہے۔''3

1 صحيح مسلم، البرو الصلة، باب فضل عيادة المريض، حديث: (42)-2568. بريك والح لفظ، حديث: (42)-2568 كريك على والح لفظ، حديث: (40)-2568 كريك على الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض، حديث: 969. علامه الباني بمُلِسِّم في الكوميح كها ہے۔ 3 سنن أبي داود،

ان احادیث سے واضح ہو گیا ہے کہ نبی کریم طابقیم بیاروں پر کس قدر شفقت کرتے سے اور آپ کو ان کی شفا کی کیسی تمنا دامن گیر رہتی تھی۔ تبھی تو آپ نے اپنی امت کو بیاروں کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ترغیب دلائی اور آخیس خوش رکھنے کی تلقین فرمائی۔

#### <u>12</u> حیوانات، پرندول اور چوپایول پررحت

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے کنویں کے گردگیلی مٹی چاہ رہا تھا۔اس شخص نے اسے پانی بلا دیا تواللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا ہمیں جانوروں کی وجہ سے بھی تواب ملے گا؟ فرمایا:

«فِي كُلِّ كَبِدٍ رَّطْبَةٍ أَجْرٌ»

''ہرزندہ چیز سے ہمدری کا نواب ملے گا۔''<sup>1</sup> ص

صیح بخاری میں یوں ہے:

«فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»

''الله تعالى نے اس كے اس عمل كى قدر كى اوراسے جنت ميں داخل كر ديا۔'' ع حضرت ابو ہر ريرہ رائنٹيئے سے منقول ہے كہ نبئ كريم مُثَاثِيَّا نے فرمايا:

«غُفِرَ الْمُرَأَةِ مُّومِسَةٍ مَّرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَّلْهَثُ - قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ - فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنزَعَتْ لَهُ مِنَ

الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، حديث: 3106، و جامع الترمذي، الطب، باب مايقول عند عيادة المريض، حديث: 2083.

1 ما ثوز از صحيح البخاري، المساقات، باب فضل سقي الماء، حديث: 2363، و صحيح مسلم، السلام، باب فضل سقي البهائم .....، حديث: 1 4 2 2 . 2 صحيح البخاري، الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم .....، حديث: 173.

الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَٰلِكَ»

''ایک بدکارعورت کو صرف اس بنا پر معاف کر دیا گیا که وه ایک کتے کے پاس سے گزری جوایک کنویں کے کنارے برتھا۔ قریب تھا کہ وہ پیاس کے مارے مر جاتا۔ اس عورت نے فوراً اپنا موزہ اتارا، اسے دو پٹے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا۔ اس نیکی کی بنا پر اس کی مغفرت ہوگئے۔'' مضرت عبداللہ بن عمر مالی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تُنالِیْنَمْ نے فرمایا:

(عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتْى مَاتَتْ (جُوعًا) فَدَخَلَتْ فِيهَا
 النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ
 مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

''ایک عورت کوایک بلی (برظلم کرنے) کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔اس نے اس بلی کو باندھ دیا، اسے کھلا چھوڑا کہ وہ زمین سے کیلی کو باندھ دیا، اسے کچھ کھلایا نہ بلایا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے (تلاش کرکے) کھا لیتی حتیٰ کہ وہ بھوکی پیاسی مرگئی۔اس ظلم کی پاداش میں وہ عورت آگ میں جھونک دی گئی۔''2

حضرت انس والله المعالية منقول ہے كه نبي كريم مَاللة الم فرمايا:

«مَا مِنْ مُسْلِم يَّغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بِهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»

''جومسلمان کوئی درخت لگائے یافصل کاشت کرے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا

صحیح البخاري، بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .....، حدیث: 3321 .
 صحیح البخاري، أحادیث الأنبیاء، بابٌ: 54، حدیث:3482، وصحیح مسلم، السلام، باب تحریم قتل الهرة، حدیث:2243 . بریک والے لفظ صحیح البخاري، المساقاة، باب فضل سقي الماء، حدیث:2365 کے ہیں۔

انسان یا جانور کچھ کھا جائے تو اس شخص کواس کے بدلے تو اب ملے گا۔'' حضرت ابن عباس ڈائٹیئا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بکری کولٹانے کے بعد چھری تیز کرر ہاتھا۔ نبی کریم مُناٹیڈیٹا نے فرمایا:

«أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا أَحْدَدْتَّ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضِجعَهَا؟»

''کیا تواسے بار بار مارنا چاہتا ہے؟ تونے اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کی؟!''<sup>2</sup>

حضرت شداد بن اوس ولا تناسس واليت به كدرسول الله طَالَيْ إِن فَرمايا: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» فَإِيدَ تَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

"الله تعالی نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو (حد لا گوکرنے کی بنا پر) قتل کروتو اچھے طریقے سے قبل کرواور جب تم کوئی جانور ذرج کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذرج کرو۔ ذرج کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی چھری (خوب) تیز کر لے اور اپنے ذبیعے کو کم سے کم تکلیف دے۔" قصرت عبداللہ بن عمر واللہ مفوعاً بیان کرتے ہیں:

1 صحيح البخاري، الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.....، حديث:2320، وصحيح مسلم، المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حديث: 1552. و المستدرك للحاكم: 233/4، حديث: 7570، وصحيح الترغيب والترهيب: 631/1، حديث: 1090 و2265. و صحيح مسلم، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح ......، حديث: 1955.

«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَّذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا»

''جس شخص نے چڑیا یا اس سے کسی بڑے یا چھوٹے جانورکو ناجا کرقتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھےگا۔'' پوچھا گیا:''اللہ کے رسول! جائز قتل کیا ہے؟'' فرمایا:''جائز قتل بیہ ہے کہ تو اسے ذبح کرکے کھائے۔ایسا نہ ہو کہ تو اس کا سرکاٹ کراسے یوں ہی پھینک دے۔'' میں نے اپنے استاذ گرامی شیخ ابن باز بڑللٹ کوفر ماتے سنا:''کھیل تماشے کے لیے میں نے اپنے استاذ گرامی شیخ ابن باز بڑللٹ کوفر ماتے سنا:''کھیل تماشے کے لیے چڑیا وغیرہ ذبح کرنا جائز نہیں۔ ہاں کھانے یا صدقہ کرنے کے لیے جائز ہے۔''

حضرت عبداللہ بن عمر رہائی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کچھ قریثی نوجوانوں کے پاس سے گزرے ۔ انھوں نے کوئی پرندہ باندھ رکھا تھا اور وہ اس پر تیراندازی کررہے تھے۔ انھوں نے پرندے کے مالک سے طے کیا تھا کہ جو تیرخطا ہوجائے وہ تجھے مل جائے گا۔ جب ان نوجوانوں نے عبداللہ بن عمر رہائی کو دیکھا تو إدھر اُدھر بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا:

"مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»

''یکام کس نے کیا ہے؟ جس شخص نے ایسا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک رسول اللہ منافیظ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی ذی روح چیز کو نشانہ

<sup>1</sup> سنن النسائي، الضحايا، باب من قتل عصفورا بغير حقها، حديث:4450، والمستدرك للحاكم:233/4، وحديث:7584،

بناتا ہے۔''

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ منافی ہے ساتھ ایک سفر میں سے ۔ آپ قضائے حاجت کے لیے (ایک طرف) چلے گئے ۔ ہم نے چڑیا کے مانندایک سرخ رنگ کا پرندہ (چنڈول) دیکھا۔ اس کے ساتھ دو بیچ بھی تھے۔ ہم نے اس کے بیچ کیڑ لیے۔ چنڈول آئی تو بچوں کو غائب پاکر پھڑ پھڑانے گئی۔ اتن دیر میں نبی اکرم منافی ہے کھی تشریف لے آئے۔ آپ نے اسے دیکھ کرفرمایا:

«مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهِا» وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبُغِي حَرَقْنَاهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبُغِي أَنْ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

" کس شخص نے اس کے بیچ پکڑ کراسے پریشان کیا ہے؟ اس کے بیچ واپس رکھ کرآؤ۔ "اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم سکھیٹا نے دیکھا کہ لوگوں نے چیونٹیوں کی ایک بستی کوآگ لگا دی ہے۔ آپ نے پوچھا: "اسے کس نے آگ لگائی ہے؟" ہمارا جواب تھا: ہم نے۔ آپ نے فرمایا: " یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور (کسی کو) آگ کا عذاب دے۔"

1 صحيح البخاري، الذبائح والصيد، باب مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث: 5515، وصحيح مسلم، الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، حديث: 1958، واللفظ له. 2 سنن أبي داود، الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، حديث: 2675، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: 2675.

''جس شخص نے اس کے چہرے کو داغا ہے، اللہ تعالیٰ اس پرلعنت کرے۔'' اللہ عضرت جابر رہائی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عن ا

حضرت عبداللہ بن جعفر بھا تھا ان ان کے ہیں: ''ایک دن نبی کریم سکا تیکی نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بھا لیا ۔۔۔۔ پھر رسول اللہ سکا تیکی ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ سکا تیکی کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس کی آپ سکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم سکا تیکی اس کے پاس گئے اور اس کے کانوں کے پیچھے ابھری ہوئی ہڈی پر بیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہوگیا۔ آپ نے فرمایا:

«مَنْ رَّبُّ هٰذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَّى مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَفَلَا تَتَقِي اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ»

''اس کا مالک کون ہے؟ بیاونٹ کس کا ہے؟''ایک انصاری نوجوان آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! بیمیرا ہے۔ آپ نے فرمایا:'' تو اس بے زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنایا ہے؟ اس فرت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور ہر وقت کام میں جوتے رکھتا ہے۔'' 3

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُ مُ

# نبی سَلَّالِیْا کم رقتِ قلبی

رسول الله سَلَّافِیْ کے بننے اور رونے میں بڑا اعتدال تھا۔ جس طرح آپ قہقہہ لگا کر بنتے نہیں جھے ای طرح آپ بلند آ ہنگی سے دہاڑیں مار مار کرروتے بھی نہیں تھے۔ غم کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ کی چیشم مبارک سے آنسو چھلک پڑتے تھے اور سینۂ مبارک سے آپویکیوں کی آ واز سنائی ویتی تھی۔ آپ کا رونا بھی تو کسی میت پر شفقت کی بنا پر ہوتا تھا، مجیوں اپنی امت کے بارے میں خوف کی بنا پر بہھی اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے، بھی قرآن مجید سننے کے موقع پر۔ در حقیقت بیرونا شوق و محبت اور تعظیم واحر ام کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالی اس سلسلے میں چند واقعات درج کیے جاتے ہیں:

### 1 خوف اللي سے رونا

آپرات کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ڈرسے بہت روتے تھے۔حضرت بلال ڈھاٹیئنے نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا:''اللہ کے رسول! آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک دفعہ آپ سے گناہ بخش دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

ريكھيے زاد المعاد: 183/1.

«أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَّيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا»

''كيا ميں الله كاشكر گزار بندہ نه بنول؟ آج رات مجھ پر ايك عظيم الشان آيت اترى ہے افسوس الشخص پر جواسے پڑھے مگر غور وفكر نه كرے!'' ﴿ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيْتٍ لِاْولِي الْكِنْ فِي النَّهَارِ لَاٰيْتِ لِاْولِي الْكِنْ فِي خَلْقِ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيْتِ لِاْولِي الْكِنْ الْكِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

''بلاشبہ آسان وزمین کی تخلیق اور دن رات کی گردش میں عقل مندلوگوں کے ۔ لیے بے شارنشانیاں ہیں۔'' 1

#### 2 نماز میں اللہ کے خوف سے رونا

حضرت عبداللہ بن شخیر والنی فرماتے ہیں: میں رسول اللہ سکا تیکی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ کے سینئہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ہنڈیا کے جوش مارنے کی طرح آواز آرہی تھی۔ 2

#### <u>3</u> قرآن کریم سنتے وقت رونا

حضرت عبدالله بن مسعود رئي الله عَلَيْ مَن عَبدالله عَلَيْهِمَ فَ مَحْصَد فرمايا: «إقْرَأْ عَلَيْكَ ، وأَقْرَأْ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: ﴿ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ا أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ﴾

1 ال عمران: 1903. صحيح ابن حبان (ابن بلبان): 387/2، حديث: 620، وسلسلة الأحاديث الصحيحة: 147/1، حديث: 63. 2 سنن أبي داود، الصلاة، باب البكاء في الصلاة، حديث: 904، وسنن النسائي، السهو، باب البكاء في الصلاة، حديث: 1215، والمستدرك للحاكم: 264/1، حديث: 971.

" مجھے قرآن سناؤ۔" میں نے (بڑے تعجب سے) عرض کی: اللہ کے رسول! بھلا میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اتراہے؟ آپ نے فرمایا:" (ہاں!) میں چاہتا ہوں کسی اور سے (بھی) سنوں۔" چنانچہ میں نے سورۂ نساء شروع کر دی۔ جب میں اس آیت:
﴿ فَلَکَیْفَ اِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِیْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَیٰ هَوُلَاءِ شَهِیْدًا آ﴾ "کیران کا کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت سے ایک ایک گواہ لائیں گے اور آپ (مُنَافِیْم) کو اس امت پر گواہ بنائیں گے؟" ا

تك يہنچا.....توميں نے اچانك ديكھاكہ آپ كى مبارك آئكھوں سے آنسوبرہے تھے۔

## <u>4</u> کسی عزیز کی وفات پررونا

نی اکرم منگیا اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر رو دیے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رٹھاٹی عرض کرنے لگے:''اے اللہ کے رسول! آپ بھی روتے ہیں؟''آپ نے فرمایا:

«یَاابْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ . . . إِنَّ الْعَیْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ یَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا یَرْضَی رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یَاإِبْرَاهِیمُ! لَمَحْزُونُونَ» نَقُولُ إِلَّا مَا یَرْضَی رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یَاإِبْرَاهِیمُ! لَمَحْزُونُونَ» ''ابنِ عوف! یہ تو رحمت وشفقت ہے ۔۔۔۔ آ نکھ آ نسو بہاتی ہے ، ول عُملین ہے لیکن ہم زبان سے وہی بات کریں گے جس سے ہمارارب کریم راضی ہوجائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم! ہمیں تیری جدائی کا بڑاغم ہے۔'' ق

1 النسآء 41:4. 2 صحيح البخاري، فضائل القرآن، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، حديث: 5049، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين ، باب فضل استماع القرآن ....، حديث: 800. 3 صحيح البخاري، الجنائز، باب قول النبي النبي التماع المرائد النبي المرائد المرائ

### <u>5</u> بیٹیوں کی وفات پراشکباری

حضرت انس وٹائی فرماتے ہیں: ہم نبی کریم سکاٹی کی ایک بیٹی کی وفات پر حاضر ہوئے۔رسول اللہ سکاٹی قبر پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا:

«هَلْ مِنْكُمْ رَجَلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَنَا ، قَالَ: «فَانْزِلْ (فِي قَبْرِهَا)» قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

'' کیاتم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات جماع نہ کیا ہو؟'' حضرت ابوطلح عض کرنے گئے: میں ہوں۔ آپ نے فرمایا:'' قبر میں اتر و۔'' چنا نچہ وہ قبر میں اتر ہے اور انھوں نے میت کو ڈن کیا۔ 1

بتایا گیا ہے آپ کی بیہ بیٹی حضرت ام کلنوم طالبۂ حضرت عثمان طالبۂ کی زوجہ محترمہ تھیں۔

حضرت ابن عباس ولا عنه فرماتے ہیں: رسول الله علی ایک بیٹی کوتھاما، وہ اپنے سامنے لیا دیا۔ وہ آپ کے سانس پورے کررہی تھی۔ آپ نے اسے گود میں لیا اور اپنے سامنے لیا دیا۔ وہ آپ کے سامنے لیٹے ہی وفات پا گئی۔ حضرت ام ایمن ولا علی چینے چلانے لگیں تو رسول الله عن علی نے فرمایا:

«أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ؟» فَقَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ،

لَمَحْزُونُونَ]، حديث: 1303، وصحيح مسلم، الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال.....، حديث: 2315.

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الجنائز، باب قول النبي ١٤٤٥ [يعذب الميت ----]، حديث: 1285.

### إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ»

''تورسول الله کے سامنے چیخی چلاتی ہے؟''وہ کہنے لگیں: آپ بھی تو رورہے ہیں؟'' آپ نے فرمایا:''میں چیخ نہیں رہا، میرے آنسو بہانا تو رحمت ہیں۔ مومن ہر حال میں خیر و عافیت سے رہتا ہے حتی کہ جب اس کی روح نکلتی ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی حمد بیان کررہا ہوتا ہے۔''<sup>11</sup>

### <u>6</u> ایک نواسے کی وفات پررونا

حضرت اسامہ بن زید ٹی اُٹھ اُفر ماتے ہیں: نبی کریم سُلھ آم کی ایک بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا لبِ مرگ ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے انھیں جوابی سلام بھیجا اور فرمایا:

«إِنَّ شِهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلُكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلُتَحْتَسِبْ»

''جواللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا اور جواس نے (عارضی طور پر) ہمیں دیا ہے وہ بھی اللہ کا۔اس کے ہاں ہر چیز کی مدت مقرر ہے،الہذا اسے جا ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے تواب کی امیدر کھے۔''

بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور آپ پرفتم ڈالی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ اٹھے، آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، اُبی بن کعب، زید بن ثابت اور کئ دوسرے صحابہ ﴿ وَ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّهُ اِلَٰ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

1 مسند أحمد:274/1، والشمائل للترمذي، حديث:324، واللفظ له.

#### كرسول! يدكيا؟" آپ فرمايا:

«هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ عَلَا ع الرُّحَمَاءَ»

'' پر رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلول میں رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحمت کرتا ہے جولوگوں پر رحم کرتے ہیں۔'' 1 ایک دوسری روایت میں ہے:

«هٰذِهِ رَحْمَةٌ يَّضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء »

'' یہ رحمت ہے جو اللہ تعالی اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحمت کرتا ہے جولوگوں پر رحم کرتے ہیں۔'' <sup>2</sup>

## 7 نبی کریم سُلَیْمِیم عثمان بن مطعون طالعی کی وفات بر بھی روئے

سیدہ عائشہ رہا تی ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عمان بن مظعون کو چوم رہے تھے جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہرہے ہیں۔ 3 جامع تر مذی میں بیالفاظ ہیں:

نبی کریم سُلُیْمَ نے حضرت عثمان بن مظعون طالیّی کو بوسہ دیا جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔آپ روبھی رہے تھے یا پھرکہا کہآپ کی آئھول سے آنسو بدرہے تھے۔

1 صحيح البخاري، الجنائز، باب قول النبي ( يعذب الميت المحديث: 1284، وصحيح مسلم، الجنائز، باب البكاء على الميت، حديث: 923. 2 صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب قول الله: (وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ) (الأنعام 6:90)، حديث: 6655. 3 سنن أبي داود، الجنائز، باب في تقبيل الميت، حديث: 3163. 4 جامع الترمذي، الجنائز، باب ماجاء في تقبيل الميت، حديث: 989.

#### 8 رسول الله مَالِيَّا جَنَّ مؤته ك شهداء يرآ بديده موك

حضرت انس مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مروى ہے كه رسول الله عَلَيْهِ فِي حضرت زيد ، جعفر اور عبد الله بن رواحه مِن اللهُ عَلَيْهُ كَى شهادت كى خبر ميدانِ جنگ سے اطلاع آنے سے پہلے ہى دے دى تضى ۔ آپ نے فرمایا:

''زید نے جینڈا کیڑا تو وہ شہید ہوگیا، پھر جعفر نے تھاما تو وہ بھی شہید ہوگیا، پھر ابن رواحہ نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگیا۔ بیفر ماتے ہوئے آپ کی آئکھوں سے آئن رواحہ نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگیا۔ بیفر ماتے ہوئے آپ کی آئکھوں سے آئند بین کے جینڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار (حضرت خالد بن ولید ڈالٹیڈ) نے لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح کا راستہ کھول دیا۔''

#### 9 والده محترمه کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے بھی روئے

1 صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة مؤتة .....، حديث:4262.

حضرت البوہررہ و و النظر فرماتے ہیں: نبی کریم سکا النظر اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں آپ رود ہے حتی کہ حاضرین کو بھی رلا دیا اور آپ نے فرمایا:

(اِسْتَأْذُنْتُ رَبِّی فِی أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ یُوْذَنْ لِّی، وَاسْتَأْذُنْتُهُ فِی أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ یُوْذَنْ لِّی، وَاسْتَأْذُنْتُهُ فِی أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ یُوْذَنْ لِی، وَاسْتَأْذُنْتُهُ فِی أَنْ أَنْ اللّٰهُ وَ وَاللّٰهُ عُورَ فَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلْمُ اللّٰلِللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰلَّا اللّٰلِلّٰ وَاللّٰلِلْ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ الل

طلب کی تو اجازت مل گئی، لہذاتم بھی قبروں پر جایا کرویہ شمصیں موت کی یاد دلائیں گی۔'' 1

### <u>10</u> رسول الله مَثَاثِيَّةِ مَصْرت سعد بن عباده والنَّنَةُ كى بيارى يربهي روئے

حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ مَاتِ بِن: ایک دفعه حضرت سعد بن عباده والنَّهُ بیار ہو گئے تاہ ہو گئے تاہ ہو گئے تو نبی اکرم شکا نُکِیْ ،عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن ابی وقاص اور عبدالله بن مسعود وَ کَالَیْہُ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے اہل خانہ ان کے گردا کھے کھڑے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا:

«قَدْ قَضلي؟»

" کیا سع**رفوت ہو گئے**؟"

لوگوں نے کہا: نہیں اے اللہ کے رسول! چنانچہ نبی مُثَاثِیْمُ رونے لگے۔ جب حاضرین نے آپ کوروتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا:

«أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَا يَحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا» وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ «أَوْ يَرْحَمُ . . . »

''سنو! الله تعالیٰ آئکھ کے آنسوؤں کی بنا پر عذاب نہیں دیتا اور نہ دلی غم پر گرفت کرتا ہے بلکہ (زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا) اس کی بنا پر عذاب کرتا ہے یا رحم کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔'۔'۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الجنائز، باب استئذان النبي ﴿ ربه في زيارة قبر أمه، حديث: 976.

<sup>2]</sup> صحيح البخاري، الجنائز، باب البكاء عند المريض، حديث: 1304، وصحيح مسلم، الجنائز، باب البكاء على الميت، حديث: 924.

#### 11 نبی مَنْ ایک قبر کے یاس بھی روئے

حضرت براء بن عازب ولله على فرماتے ہیں: ''ہم ایک جنازے میں رسول الله مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ مَلِ اللهِ عَلَیْمِ مَلِ اللهِ عَلَیْمِ مَلِ اللهِ عَلَیْمِ مَلِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ مَلِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللّهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ عَلَیْمِ اللّهِ اللهِ عَلَیْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَیْمِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ

''ارے بھائیو!اس جیسے موقع کے لیے تیاری کیا کرو۔''

### <u>12</u> نبی منگانیز مدر کی رات نقل نماز کے دوران میں بہت روئے

میدانِ بدر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی گریہ و زاری کی۔ رات بھر نوافل پڑھتے اور ضبح تک دعا کرتے رہے۔

#### 13 رسول الله مَنَالِينَا مُمَازِ كسوف ميں بھى روئے

سنن ابن ماجه، الزهد، باب الحزن والبكاء، حدیث: 4195، والسلسلة الصحیحة:
 344/4 مدیث: 1751.
 صحیح ابن خزیمة: 53/2، حدیث: 899، ومسند أحمد:
 125/1، حدیث: 1023.

#### کی اور فرمایا:

«... عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُهَا، فَخِفْتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُهَا، فَخِفْتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: رَبِّ! أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ... »

"……مجھ پر آگ پیش کی گئی۔ مجھ خطرہ ہوا کہ کہیں وہ آگ شمیں نہ ڈھانپ لیے ۔ میں جلدی چھوکیں مارنے لگا اور کہنے لگا: اے میرے رب! کیا تو نے محم سے وعدہ نہیں کیا کہ تو میری امت کوعذاب نہیں دے گا جبکہ میں ان میں موجود ہوں؟ "'

#### <u>14</u> رسول الله منافیا جنگ بدر کے قید یوں سے فدیہ لینے کی بنایر بھی روئے

حضرت عبدالله بن عباس والنه الله عضرت عمر بن خطاب والنه على الله عبيان فرمايا: جب مسلمانول نے جنگ بدر میں قیدی بنا لیے تو رسول الله على ال

«مَا تَرَوْنَ فِي هُؤُلَاءِ؟»

"ان کے بارے میں تمھاری کیا رائے ہے؟"

حضرت ابوبکر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! یہ ہمارے چیازاد اور ہمارا ہی قوم قبیلہ ہیں۔ میرا خیال ہے آپ ان سے فدید لے کر انھیں چیوڑ دیجیے۔اس طرح ہمیں کفار کے خلاف قوت بھی حاصل ہو جائے گی، نیزممکن ہے اللہ تعالی انھیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت نصیب فرما دے، پھررسول اللہ مگا پہلے نے پوچھا:

«مَا تَرْى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟»

1 صحيح ابن خزيمة:53/2، حديث:901، و2/22، حديث:1392.

"ابن خطاب! تمھاری کیارائے ہے؟"

حضرت عمر ڈاٹنٹ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: ''اللہ کے رسول! ہرگز نہیں، اللہ ک میری رائے ابو بکر ڈاٹنٹ والی نہیں بلکہ میرامشورہ یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں علی سے فرمائیں وہ عقیل کی گردن اڑائے اور میرارشتہ دار میر سپر د کریں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ یہ لوگ کفر کے سردار ہیں۔ بالآخر رسول اللہ من ٹیٹنٹ کی رائے بیند فرمائی اور میری رائے کو مناسب نہ مجھا لیکن الحلے دن جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو رسول اللہ من ٹیٹنٹ اور ابو بکر ہیٹھے رور ہے تھے۔ میں نے پوچھا: اللہ کے رسول! فرمائے آپ اور آپ کا دوست کس بنا پر رور ہے ہیں؟ تا کہ اگر میں روسکوں تو روئل ور نہ روتا منہ ہی بنالوں۔ رسول اللہ من ٹیٹنٹ نے نے فرمایا:

«أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ»

''میں اس رائے کی بنا پر رور ہا ہوں جو تیرے ساتھیوں نے فدیے کے فیطے کے سلطے میں پیش کی تھی۔ اللہ کی قتم! مجھے ان کا عذاب اس درخت سے بھی قریب دکھایا گیا۔''

وہاں قریب ہی ایک درخت تھا۔ اور الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ مَا كَانَ لِنَهِ آنُ يَكُوْنَ لَهُ آسُرَى حَثَى يُنْخِنَ فِى الْاَرْضِ الْتُويْدُونَ عَرَضَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لَوْلَا كِتُبٌ مِّنَ اللهِ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لَوْلَا كِتُبٌ مِّنَ اللهِ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لَوْلَا كِتُبُ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَكُمْ فِيْما آخَذُ تُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُوا مِمّا غَنِمُ تُمُ حَلَلًا طَيِبًا ﴾ سَبَقَ لَمُسَكُمْ فِيْما آخَذُ تُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُوا مِمّا غَنِمُ تُمُ حَلَلًا طَيِبًا ﴾ وثمن نبي كماس كه ياس قيدى مول يهال تك كمه وه زمين ميں خوب خون ريزى (أضين قبل) كرے۔ (مسلمانو!) تم سامان دنيا زمين ميں خوب خون ريزى (أضين قبل) كرے۔ (مسلمانو!) تم سامان دنيا

چاہتے ہواور اللہ (تمھاری) آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی (ایک بات) کصی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے (بدر کے قیدیوں سے) جو (فدیہ) لیا اس کے بدلے محسس بڑا عذاب آپر ٹا، چنانچہ جو حلال، پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، اس میں سے کھاؤ۔'' فان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کے لیے غنیمت حلال کردی۔ فات آیات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کے لیے غنیمت حلال کردی۔

### 15 نی کریم مُنَالِیَا اپنی امت کی ہمدردی پرروئے

عبدالله بن عمرو رفي فيها فرمات بين كه ايك دفعه نبئ اكرم مَن في أخر من عليها كل عبدالله عبد الله بن عمرو وفي المراجيم عليها كل قرآن مين منقول وعايرهي:

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِثِيْ وَمَنْ عَصَالِيْ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيْمُ ۞

''رب کریم! بے شک انھوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لہذا جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرا (امتی) ہے اور جو میری نافر مانی کرے تو بلاشبہ تو غفور (اور) رحیم ہے۔'' 3

اور حضرت عيسى عليَّه معه منقول بيالفاظ بهي پر هے:

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ ' (رب كريم!) الرتو ان لوگول كوعذاب دي توبشك وه تيري دست بسته بندے بين اور اگر تو أنهيں معاف كر دے تو بے شك تو بى غالب اور خوب حكمت والا ہے۔' ' 4

 <sup>1</sup> الأنفال8:67-69. 2 صحيح مسلم، الجهاد، باب الإمداد بالملائكة.....، حديث: 1763. [براهيم 36:16. 4] المآئدة 1:815.

پھرآپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فر مایا:

[أَلَلُّهُمَّ ! أُمَّتِي، أُمَّتِي]

''اے اللہ!''میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔''

یہ دعا کرتے ہوئے آپ رونے گئے۔اللہ تعالی نے فرمایا: ''جریل! محد کے پاس جاؤ، اگرچہ تمھارے رب کوخوب علم ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟'' حضرت جریل علیا آئے اور آپ سے پوچھا۔ آپ نے انھیں پوری بات بتائی، حالانکہ اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ''جریل! محد سے جا کر کہو: فکر مند نہ ہوں۔ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوراضی کر دیں گے اور آپ کو ممکین نہیں کر سے گھا ور آپ کو ممکین نہیں کر سے گھا ہے۔ اس کوراضی کر دیں گے اور آپ کو ممکین نہیں کر سے گھا ہے۔ اس کوراضی کر دیں گے اور آپ کو ممکین نہیں کر سے گھی ہوں۔ کہ سے کورانس کے۔' سے کا کہ سے کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کی کر سے کے۔' سے کورانس کے۔' سے کی ایک کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کے کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کی کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کی کورانس کی کورانس کے۔' سے کورانس کی کورانس کے کورانس کی کورانس



<sup>1</sup> صحيح مسلم، الإيمان، باب دعاء النبي الله المته سد، حديث: 202.

# بجول پرشفقت اوران سےخوش طبعی

زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ مٹالیا انسانی کمالات کے نقطہ عروج کو پہنچ ہوئے تھے۔ آپ کے ان اخلاق عالیہ میں سے ایک عظیم خلق بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس میں آپ بے مثال تھے۔ کوئی شخص آپ کی گردکو بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ماہر نفسیات ہو یا کوئی اور۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق نبی کریم مٹالیا کی پوری پوری پیروی کرے۔ بطورِ مثال مفید واقعات اختصار کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں:

### محمود بن رہیج سے خوش طبعی

حضرت محمود بن ربیع و الله من الله علی از مجھے بخوبی یاد ہے کہ رسول الله من ال

رسول الله عَلَيْظِ كاليمل خوش طبعی پر بھی محمول ہوسکتا ہے اور تبرک عطا کرنے پر بھی جو صحابہ کے بچوں کے ساتھ آپ کامعمول تھا۔ 2

 <sup>1</sup> صحيح البخاري، العلم، باب متى يصح سماع الصغير؟ حديث: 77، وصحيح مسلم، المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، حديث: 657.
 2 فتح البارى:172/1.

# شیخ ابن باز بڑات فرماتے ہیں:''ایسا خوشی طبعی اور حسنِ خلق کی بنا پرتھا۔'' بچوں کے ایک گروہ کے ساتھ خوش طبعی

حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹئ فرماتے ہیں: "میں نے رسول اللہ مُٹاٹیڈی کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر چلے۔ میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آگے چند بچے ملے، آپ ان میں سے ہرایک کے ایک ایک رخسار پر ہاتھ بھیرتے جاتے تھے۔ آپ نے میرے دونوں رخساروں پر ہاتھ بھرا۔ مجھے آپ کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور خوشبو بھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آپ کا دست مبارک عطر فروش کی صندو فی سے نکلا ہو۔" مح

#### حسن وحسين طالفيُّها سے لا و پيار

حضرت ابوہریرہ ڈھائنڈ فرماتے ہیں: رسول اللّه سَلَّائِیْمُ نے حضرت حسن بن علی ڈھائیُمُ کو چوما، وہاں اقرع بن حالس تمیمی ڈھائیُر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے: میرے دس بیچ ہیں، میں نے تو کبھی کسی کونہیں چوما۔ رسول اللّه سَلَّائِیْمُ نے اسے جیرت سے دیکھا، پھر فرمایا:

«مَنْ لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ»

''جورهم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔''

حضرت عائشہ طالبی فرماتی ہیں: ''ایک اعرابی نبی کریم طالبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: آپ این بچوں کو چومتے ہیں، ہم تو انھیں بھی نہیں چومتے۔ نبی کریم طالبی ا نے فرمایا:

<sup>1</sup> شیخ این باز الطلقه کی بی تقریر صحیح بخاری کی حدیث: 77 کی تشریح میں، میں نے خود تی ہے۔ (مؤلف)

صحيح مسلم، الفضائل، باب طيب ريحه ولين مسه .....، حديث: 2329. [3] صحيح
 البخاري، الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث: 5997.

### «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَّزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»

''اگراللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت ہی نکال لی ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔'' ارشاد گرامی کا مطلب ہے ہے کہ میں تو تیرے دل میں زبر دستی محبت و شفقت نہیں شونس سکتا۔ 2

حسن وحسین والنها نی کریم ما النها کوسب سے زیادہ پیارے اور محبوب تھے۔ حضرت ابن عمر والنها فر ماتے ہیں: میں نے نبی کریم ما النها کو فر ماتے ہوئے سنا: (هُمَا رَیْحَانَتَای مِنَ اللَّائیًا)

'' بیدونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔''<sup>3</sup>

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے مجھے یہ (پھول سے نواسے) عطا فرمائے ہیں۔ پھول اس لیے فرمایا کہ اولا دکو پھولوں کی طرح سونگھا اور چوما جاتا ہے۔ [مِنَ الدُّنیّا] سے مرادیہ ہے کہ یہ میری دنیوی راحت وسکون کا سبب ہیں۔ 4

حضرت ابوبکرہ ڈلائٹیُ فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرم مُٹاٹیٹِم کومنبر پردیکھا،اس وقت حضرت ابوبکرہ ڈلائٹیُ آپ کے ایک جانب بیٹھے تھے۔ آپ ایک بارلوگوں کو دیکھتے اور ایک باراضیں۔اور فرماتے تھے:

"إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ، وَّلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

''میرایه بیٹا (نواسا) سردار بنے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے

1 صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله .....، حديث: 5998، وصحيح مسلم، الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال .....، حديث: 2317. 2 فتح الباري: 430/10. 3 صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله .....، حديث: 5994.

4 فتح الباري:427/10 .

مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔''<sup>1</sup>

امر واقع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضرت معاویہ ڈالٹی کے ساتھیوں اور حضرت معاویہ ڈالٹی حضرت ساتھیوں اور حضرت حسن ڈالٹی حضرت معاویہ ڈالٹی کے حامیوں کے مابین سلم کرائی اور حضرت حسن ڈالٹی حضرت معاویہ ڈالٹی کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے۔اس طرح مسلمان خون ریزی سے معفوظ رہے۔

حضرت براء ڈٹاٹٹیُفر ماتے ہیں:''میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حسن بن علی رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹر کے کندھے پر ہیٹھے ہیں اور آپ فرمارہے ہیں:

«اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ»

''اے اللہ! میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ۔''

### سجدے کی حالت میں آپ کی بشت پر بیچے کا سوار ہونا

حضرت شداد رفاتی فرماتے ہیں: ''نی اکرم ساتی فلم یا عصر میں سے کوئی ایک نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے حسن یا حسین کو اٹھا رکھا تھا۔ رسول الله ساتی فیا الله ساتی بھر آپ نماز پڑھانے گئے۔ آپ نے نماز کے دوران میں ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ حضرت شداد کہتے ہیں: میں نے سراٹھا کردیکھا تو وہ بچہ آپ کی پشت پر ہمیٹا تھا اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، چنانچہ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو لوگوں نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! آپ نے دوران نماز ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہوگیا ہے یا رسول! آپ نے دوران نماز ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہوگیا ہے یا آپ یہ دوران نماز ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہوگیا ہے یا آپ یہ دوران نماز ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہوگیا ہے یا آپ یہ دوران نماز ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہوگیا ہے یا آپ یہ دوران نماز ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کوئی حادثہ ہوگیا ہے یا تھیں تھیں ہوگیا ہے گار کرائی ہورائی ہو

 «كُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَّلْكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ»

'' یہ دونوں باتیں نہ تھیں بلکہ میرا یہ بیٹا میری پشت پر چڑھا بیٹھا تھا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کا جی بھرنے سے پہلے اسے اتار دوں ۔''

#### حضرت اسامه رفالنو سے محبت

حضرت اسامه بن زید رفی بیان کرتے ہیں که رسول الله مناقیا مجھے اٹھا کر ایک ران پر بٹھا لیتے اور حضرت حسن کو دوسری ران پر، پھر ہم دونوں کو محبت سے اپنے بدن مبارک سے چمٹا لیتے اور فرماتے:

«اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا»

''اے اللہ! ان دونول پررتم فرما کیونکہ میں ان دونول سے بہت محبت وشفقت رکھتا ہوں۔''2

اورایک روایت میں بول ہے:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا»

''اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔''

### نماز کی حالت میں حضرت زینب پاپھیا کی صاحبز ادی کواٹھانا

حضرت ابوقنا وہ رٹائنی سے مروی ہے کہ رسول الله مکاٹیام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور

1 سنن النسائي، الصلاة، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، حديث: 1142، و مسند أحمد: 493/3. 2 صحيح البخاري، الأدب، باب وضع الصبي على الفخذ، حديث: 6003. 3 صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي، باب مناقب الحسن والحسين، حديث: 3747.

آپ نے اپنی نواس (زینب کی بیٹی) امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ سجدے میں جاتے تواسے اتاردیتے ، جب کھڑے ہوتے تو پھراٹھا لیتے۔ <sup>1</sup>

## ام خالد ہے جبشی زبان میں خوش طبعی

«دَعْهَا» ثُمَّ قَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي

''اسے کھیلنے دو۔'' پھر مجھے دعا دیتے ہوئے فر مایا:''اللّٰہ کرے تو ان کپڑوں کو دیر تک پہنے اور پرانا کرے، پھر پہنے اور پرانا کرے، پھر پہنے اور پرانا کرے۔'' راوی حدیث عبداللّٰہ فر ماتے ہیں: ام خالداتنی دیر تک زندہ رہیں کہ شہور ہو گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ کسی خاتون کی عمرام خالد رہائیا جتنی نہیں ہوئی۔ 3

## بچے کے رونے پر نماز مخضر کر دی

رسول الله مَالِيَّةِ في عادتِ مباركتھي كه اگر نماز ميس كسي بيچ كے رونے كى آواز سنتے

1 صحيح البخاري، الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة .....، حديث: 516، وصحيح مسلم، المساجد .....، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .....، حديث: 543. 2 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة .....، حديث:3071. [3] فتح الباري:184/1.

تو اس بیچ اور اس کی والدہ پر شفقت فرماتے ہوئے نماز مختصر کر دیتے تھے۔حضرت ابوقادہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی نیا نے فرمایا:

"إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطُوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي ، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ »

''میں بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کمبی قراءت کروں۔اتنے میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز مخضر کر دیتا ہوں تا کہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔''

#### بچول کوسلام

حضرت انس بن مالک و النظر سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کیا اور فرمایا: '' نئی کریم شائیا تا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔'' ک

# ابومميري دلجوئي

حضرت انس طلنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم انتہائی خوش خلق انسان تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابوعمیر تھا۔ (راوی کہتا ہے) میرا خیال ہے اس کا دودھ چھڑا دیا گیا تھا۔ جب آپ ہمارے گھرتشریف لاتے تو فرماتے:

«يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» "ابوعير! كدهر كيا تيرا نُغَيُر (بلبل؟)" 3

1] صحيح البخاري، الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث: 707. 2 صحيح البخاري، الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، حديث: 6247، و صحيح مسلم، الآداب، باب استحباب السلام على الصبيان، حديث: 8 2 1 . [3] صحيح البخاري، الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرّجل، حديث: 6203.

یہ بچہاں پرندے سے کھیلا کرتا۔ اتفاقاً پرندہ مرگیا، نبی کریم مُثَاثِیْاً نے بیچے کو ممکین دیکھا تو خوش طبعی کے طور پریہ بات فرمانے لگے۔

### دائیں طرف بیٹھے ہوئے بچوں کو بروں سے پہلے عطیہ دینا

نبی کریم گالی آنے اپنے داکیں طرف بیٹے ہوئے ایک چھوٹے بیچ کو ہزرگوں سے پہلے مشروب عطا فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد دلی تھ فرماتے ہیں: نبی کریم گالی آ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ نے اس سے کچھ ٹی لیا۔ آپ کے داکیں طرف لوگوں میں سے کم عمرایک لڑکا بیٹھا تھا جبکہ ہڑی عمر کے لوگ باکیں جانب تھے۔ آپ نے فرمایا:

«يَاغُلَامُ! أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ؟»

''لڑکے! تواجازت دیتاہے کہ میں بیر(مشروب) بڑوں کودے دوں؟'' وہ لڑکا کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں تو آپ کے عطیے پر کسی کوتر جیح نہیں دے سکتا۔ آپ نے پیالہ اسے پکڑا دیا۔<sup>2</sup>

ایک دوسری روایت میں ہے:

«أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ»

''کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بیر (مشروب) آخیں دے دوں؟'' لڑکا کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! میں آپ سے حاصل ہونے والے اپنے حصہ کے بارے میں کسی کوتر جیج نہیں دول گا۔ تب رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ 3

 <sup>1</sup> فتح الباري: 583/10. 2 صحيح البخاري، المساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة .....، حديث:2351. 3 صحيح البخاري، المظالم، باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟ حديث:2451.

### بچول کا آپ کی گود میں پیشاب کر دینا

حضرت ام قیس بنت محصن و این سے منقول ہے کہ میں اپنے ایک دودھ پیتے بچے کو رسول اللہ عَلَیْمَانِیْمَ کی خدمت میں لے گئی۔ بچے نے ابھی روٹی کھانا شروع نہ کی تھی۔ نبی کریم عَلَیْمَانِمَ نے اسے اپنی گود میں بٹھالیا۔ اس نے آپ کے لباس پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر پیشاب پر چھینٹے مارے، کیڑے کونہیں دھویا۔ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں۔



# نبي كريم منافية كاحسن خلق

#### حسن خلق کی ترغیب

نی کریم مگائی کے حسن خلق کی وجہ سے بے شارلوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کوئی آپ کے خل آپ کی سخاوت و بخشش کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، کوئی عفو و در گزر کو دیکھ کر ، کوئی آپ کے خل و بر دباری کی وجہ سے یا آپ کے صبر واستقامت کی وجہ سے ، کوئی آپ کی نرمی اور تواضع کے نتیج میں یا آپ کی عدل و رحمت اور احسان کے نتیج میں یا کوئی آپ کی قوت و بہادری کے باعث۔ نبی کریم مگائی کے نتیج میں یا کوئی آپ کی ترغیب بہادری کے باعث۔ نبی کریم مگائی کے اندگی کے مختلف پہلوؤں میں حسنِ خلق کی ترغیب دلائی ہے۔ان میں سے چند ہیں:

ایک مسلمان کی زندگی میں عموماً اور داعی اسلام کی زندگی میں خصوصاً حسن خلق ایمان کا عظیم ترین رابط ہے اور سب سے اعلی درجہ شار ہوتا ہے۔ رسول الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْم

"سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے جو ان میں سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔"

سنن أبي داود، السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه، حديث: 4682،
 وجامع الترمذي، الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، حديث: 1162.

انفرادی خوبی کے علاوہ حسن خلق معاشرے کی اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ یہ انتہائی اہم وصف ہے جو تمام داعیانِ اسلام کے لیے لازم ہے کیونکہ جو شخص اس خصوصیت سے بہرہ ور ہے وہ نبی کریم مُناتیکی کوسب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب جگا اللہ مناتیکی نے فرمایا:

﴿إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِّنِّي مَجْلِسًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَغْلَاقًا»

''تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جواخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔''

حسن خلق مسلمان کو بہترین انسان بنا تا ہے اور اس خوبی کے بغیر کوئی شخص اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ نبی کریم مَثَاثِیَّا نے فر مایا:

﴿إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا ﴾
 'تم میں سے افضل لوگ وہ ہیں جواخلاق میں بہترین ہیں۔' ²

الماس ہے۔ شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے:

إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا "امتوں كا وجود اخلاق حسنہ سے ہے اگر اخلاق ختم ہو گئے تو امتیں بھی ختم ہوجاتی ہیں۔"

حسن خلق بہت بڑی عبادت اور اللہ تعالی کاعظیم عطیہ ہے۔ داعی حق کے لیے تو میہ

1 جامع الترمذي، البر والصلة، باب ماجاء في معالي الأخلاق، حديث: 2018.

2 صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي ، حديث: 3559، وصحيح مسلم، الفضائل، باب كثرة حيائه، حديث:2321.

بات شرطِ لازم کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ خود بھی اخلاقِ عالیہ کا جیتا جا گتا نمونہ بنے اور لوگوں کو بھی اخلاقِ حسنہ کی دعوت دے۔ اسی طرح وہ عظیم ثواب سے بہرہ ور ہوگا۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْظِ نے فرمایا:

«مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ»

"قيامت كون مومن كرّازومين كوئى چيز حسن خلق سے وزنی نہيں ہوگی۔"

نزفر الما:

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ»

''مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔''<sup>2</sup>

نبي كريم مَنَافِيَةٍ نه حضرت عبدالله بن عمر و والنَّهُ السي فرمايا:

«أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَمَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَّصِدْقُ حَدِيثٍ، وَّحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ»

''اگر تجھ میں چار خصالتیں موجود ہوں تو کسی اور دنیوی چیز کا تیرے پاس نہ ہونا تیرے لیاں نہ ہونا تیرے لیاں نہ ہونا تیرے لیے چندال نقصان دہ نہیں: [امانت کی حفاظت، سیائی، حسن خلق اور حلال رزق، ''3

اس حسن خلق کی برکت ہے انسان ہرفتم کی خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے۔ نبی مَثَاثِیْمِ نے فرمایا:

السنن أبي داود، الأدب، باب في حسن الخلق، حديث:4799، و جامع الترمذي، البروالصلة، باب ماجاء في حسن الخلق، حديث: 2002، واللفظ له.
 البروالصلة، باب في حسن الخلق، حديث:4798.
 مسند أحمد: 177/2.

«اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ»

''کامل نیکی حسن خلق ہے۔''

حسن خلق رسول الله من الله من اپنی امت کے لیے عمومی اور داعیانِ حق کے لیے خصوصی وصیت ہے۔ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل دلائی کو یمن کا حاکم ، قاضی اور داعی الله بنا کر بھیجا تو انھیں تا کید فرمائی:

«وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

''لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔''

حسن خلق انتہائی اہم چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم مَنَّ ﷺ کواس کا خصوصی حکم دیا ہے، اسی نادر وصف کی وجہ سے آپ کی تعریف فرمائی ہے اور آپ کی عظمتِ شان کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَآعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ﴾

'' آپ (ان سے ) درگز رئیجیے، نیکی کاحکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض سیجیے۔'' <sup>3</sup> نیز فر مایا:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقٍ عَظِيْمٍ ٥ ﴾

''بلاشبہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔''

رسول الله مَثَاثِيْرًا نِي ابني نسبت خود فرمايا:

"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

 <sup>1</sup> صحيح مسلم، البروالصلة، باب تفسير البر والإثم، حديث: 2553. 2 جامع الترمذي، البروالصلة، باب ماجاء في معاشرة الناس، حديث: 1987. [3] الأعراف 7:991.
 القلم 4:68.

'' مجھے تو صرف اخلاقِ عالیہ کی بھیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔'' حضرت عائشہ رہا ہا ہے۔'' اللہ علیہ کے اخلاق کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: ﴿فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ الْقُرْاٰنَ»

"نقيناً الله ك نبي مَنْ لَيْمَا كَمُ كَالْمُ عَلِينَ قُرْ آن تَها ـ " "

حسن خلق لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ وصف مسلمانوں کو ہدایت اوراستقامت عطا کرتا ہے۔ جو شخص رسول اللہ علی اللہ علی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی کہ آپ تمام حالات میں دعوتِ حق کے مواقع پر حسن خلق پر کاربندر ہے تھے۔ اسی اچھے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالی کے فضل ورحمت کے بعد آپ کے حسن خلق نے دلوں کو مسخر کرلیا۔

کتنے ہی لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے متأثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے:

«وَاللهِ! مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَّجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحْبَ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَىًّ»

''(اے اللہ کے رسول!) اللہ کی قتم! مجھے اس سے قبل روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ نالیند نہ تھا۔ مگر اب آپ کا چہرۂ انور مجھے روئے زمین کے تمام چہروں سے زیادہ پینداور مجبوب ہو گیا ہے۔''<sup>31</sup>

1 السنن الكبرى للبيهةي: 192/10، ومسند أحمد: 381/2، والمستدرك للحاكم: 613/2، فير ويكي السلسلة الصحيحة: 112/1، حديث: 45. 2 صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، حديث: 746. 3 صحيح البخاري، المغازي، باب وفد بني حنيفة .....، حديث: 4372، وصحيح مسلم، الجهاد و السير، باب ربط الأسير

دوسرا شخص آپ کے عفو و درگز رہے متأثر ہوکر کہتا ہے:

«اَللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَّلَا تَرْحَمْ مَّعَنَا أَحَدًا»

''اے اللہ! مجھ پر اور محمد شائیم پر رحم فر ما اور ہمارے علاوہ کسی دوسرے پر رحم نفر ما۔''

لیکن نبی مَنْ الله الله کی وسیع رحمت کومحدود کرنے پر تنبیه کرتے ہوئے فرمایا: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»

> ''(الله کے بندے!) تونے توایک وسیع چیز کوتنگ کر دیا ہے۔'' ' ایک تیسرا شخص کہتا ہے:

«فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ»

"ممرے مال باپ آپ پر فدا ہو جائیں! میں نے آپ سے پہلے یا بعد آپ
سے اچھاتعلیم دینے والامعلم بھی نہیں دیکھا۔"
چوتھا کہتا ہے:

«یَاقَوْمِ! أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَیْ یُعْطِی عَطَاءً لَّا یَخْشَی الْفَقْرَ»

"اے میری قوم! مسلمان ہو جاؤ، محمد عَلَیْا الله الله الله عطا

رتے ہیں جیسے انھیں فقر و فاقہ کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔"

ایک یا نچواں شخص کہتا ہے:

وحبسه ..... ، حديث: 1764 ، واللفظ له .

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: 6010. 2 سنن أبي داود، الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، حديث: 380. 3 صحيح مسلم، المساجد .....، باب تحريم الكلام في الصلاة .....، حديث: 537. 4 صحيح مسلم، الفضائل، باب في سخائه ، حديث: 2312.

"وَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ» النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ »

''الله كافتم! رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ فَي الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فَي الله عَلَيْمَ أَلِي اللهِ وَي الله عَلَيْمَ أَلِي اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وي الله عَلَيْمَ اللهِ وي الله عَلَي رحتى كماب آپ مجھ سب سے زیادہ ناپیند سے مگر پیر آپ ویتے ہی رہے حتی كماب آپ مجھ سب سے زیادہ مجوب ہوگئے ہیں۔''ا

ایک پھا کی بھے ہی رہا گیا ہے معاف ترویا ہا، ہما ہے «جِنْتُکُمْ مِّنْ عِنْدِ خَیْرِ النَّاسِ»

'' میں تمھارے پاس ایک بڑی عظمت مآب شخصیت سے ہوکر آیا ہوں۔'' 2 پھروہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور اس کی قوم کے بہت سے افراد مسلمان ہو جاتے ہیں۔''3،'

اس قتم کی بےشار مثالیں ہیں۔

حسن خلق ہر مسلمان ،خصوصاً ہر مخلص داعی حق کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ اس کی برکت سے وہ نجات پاتا ہے اور اپنے تمام معاملات میں کامیا بی حاصل کرتا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر وہ رب کریم سے حسن خلق اور ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ رسول الله عَلَيْظِ تنجد کی نماز شروع کرتے وقت الله تعالیٰ سے التجا کیا کرتے تھے:

«وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ»

''(اےاللہ!) مجھے اچھے اور اعلیٰ اخلاق عطا کر کیونکہ تیرے سوا کوئی اچھے اور اعلیٰ اخلاق عطانہیں کرسکتا۔''

نيزآپ دعا فرمايا كرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي»

''اے اللہ! جیسے تو نے میری شکل وصورت اچھی بنائی ہے اس طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔''

حسن خلق انسان کوسب لوگول حتی که دشمنول کے نزدیک بھی محبوب بنا دیتا ہے اوراس کی برکت سے انسان سب لوگول کوخوش کرسکتا ہے۔ ایساشخص جس کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے گا وہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اس طرح ایک داعی حق کے لیے اپنی دعوت کو پھیلانا آسان ہو جائے گا کیونکہ داعیانِ حق مال کے ذریعے سے تو لوگول کوخوش کرنے سے رہے، ہال! وہ خندہ بیشانی اور اچھے اخلاق سے لوگول کو ضرور متاکثر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی داعی حق حسن خلق سے خالی ہوتو لوگ اس کی دعوت سے متنفر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی داعی حق حق اس کے علم اور تجربے سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیس کے کیونکہ بیانسانی فطرت ہے کہ لوگ کسی ایسے شخص سے مستفید نہیں ہوتے جوان پر زبان در ازی کرتا ہے یا ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اگر چہ اس کی بات حق اور پچ ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم مُن اللہ ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اگر چہ اس کی بات حق اور پچ ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم مُن اللہ عن مانا ہے:

﴿ فَبِما رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَ فَا كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَفَاعُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ مِنْ حَوْلِكَ وَفَاعُونُ هُمْ وَشَاوِدُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (دينانج (اے نبی!) آپ الله کی رحمت کے باعث ان کے لیے زم موگئے ہیں۔

<sup>1</sup> صحيح مسلم، صلاة المسافرين .....، باب صلاة النبي و .....، حديث: 771.

<sup>2</sup> مسند أحمد : 68/6، ومسند أبي داود الطيالسي : 291/1، واللفظ له.

اگرآپ درشت خواور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اردگرد سے بھاگ جاتے، لہذا آپ ان سے درگزر سجعے، ان کے لیے استغفار سجعے اور (انتظامی معاملات میں) ان سے مشورہ سجعے۔'' معاملات میں) ان سے مشورہ سجعے۔'' فرمانِ باری تعالی ہے:

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾

''آپاپنی پیروی کرنے والے مونین کے لیے اپنا پہلو جھکا لیجیے۔'' کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُهُ رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَإِنْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْكُو عَلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ ع

''(لوگو!) بلاشبہ تمھارے پاس تمھی میں سے ایک رسول آچکا ہے جس پر تمھاری مشقت اور تکلیف شاق گزرتی ہے۔ وہ تمھاری بھلائی کا بڑا آرز ومند ہے اور مونین کے لیے نہایت رحیم وشفق ہے۔' 3

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْا عَلَيْهِمْ ايْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

''یقیناً اللہ نے مونین پراحسان فرمایا کہ ان میں اٹھی میں سے ایک رسول بھیجاوہ انھیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ (نفس) کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم ویتا ہے۔''

نيز فرمايا:

<sup>1</sup> العمران 1593. 2 الشعر آء 215:26. 3 التوبة 128:9 4 العمران 164:30.

#### ﴿ وَمَا ارْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ۞

''اور (اے نبی!) ہم نے آپ کو تمام جہان والوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجاہے۔''<sup>1</sup>

مزيدالله تعالى نے فرمايا ہے:

﴿ مُحَمِّدٌ لَا اللهِ طَ وَالَّذِينَ مَعَكَ آشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّا عُ بَيْنَهُمْ ﴾ ''محمد ( مَنَا الله ك رسول بين اور جولوگ آپ ك ساتھ بين وه كافرون پر بہت سخت بين، آپس ميں نہايت مهربان بين۔'' 2

الله تعالى نے فرمایا ہے:

﴿ يَاكِينُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلُنُكَ شَاهِمًا وَمُبَشِّرًا وَنَنِيْرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا ﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّهِ فَضُلًا كَبِيرًا ﴾ وَنَبَي كُمُ مِّنَ اللهِ فَضُلًا كَبِيرًا ﴾ (الله كُنَى كُريم! بلاشبه م نے آپ کو گوائی دینے والا، خوشخری دینے والا، (الله کے عذاب سے) ڈرانے والا اور الله کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور وثن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایمان والول کوخوشخری دیجے کہ بے شک ان کے لیے الله کی طرف سے بہت بڑافضل ہے۔ "

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر داعی حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول الله مَثَاثِیْمَ کَواپنا مقتدیٰ اور امام بنائے۔الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّوَةُ حَسَنَةٌ لِبَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَكَدَرَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ

''بلاشبہ تمھارے لیے رسول اللہ (کی ذات) میں بہترین نمونہ ہے، ہراس شخص

<sup>107:21 . (2)</sup> الفتح 45:33 . (3) الأحزاب 45:33 . (47 - 45:33 . (19:45 - 45 - 45 )

کے لیے جواللہ (سے ملاقات) اور یومِ آخرت کی امیدر کھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔''

اس امت کی اصلاح، ہدایت اور نشأ قب ثانیداس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہوسکتی جب تک اس چشمہ صافی سے فیض حاصل نہ کیا جائے، تحریف شدہ خیالات وتصورات ترک نہ کیے جائیں، داعیانِ حق حسن خلق سے متصف نہ ہوں، لوگوں کو صرف اس چشمہ صافی کی طرف وعوت اور اس کو اپنی ذات پر نافذ نہ کیا جائے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ يَكُونُهُمُ النّذِيْنَ اَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُعُلُونَ ۞ كَبُرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُعُلُونَ ۞ كَبُرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُعُلُونَ ﴾ تَقُعُلُونَ ۞ كَبُرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُعُلُونَ ۞ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُعُلُونَ ﴾

''اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جوتم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں بڑی ناراضی ہے کہتم الی یا تیں کہو جوتم کرتے نہیں۔''2

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا اور دعوت الی اللہ کا کام کرنے سے پہلے عمل کا حکم دیا ہے:

﴿ فَاعْلَمُ اَنَّهُ لِآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِنَ نَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ طَ ''پس (اے نبی!) آپ یقین کر لیجے کہ اللہ کے سواکوئی سپا معبود نہیں اور اپنے اور مومنین مردوں اور عور توں کے لیے بخشش طلب کیجے۔'' ق نیز فرمایا:

﴿ وَالْعَصْدِ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ
وَ تَوَاصُوا بِالْحَقِّ لَا وَ تَوَاصُوا بِالصَّـبُرِ ﴾

' وقتم ہے زمانے کی! یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے

<sup>1</sup> الأحزاب 21:33 . [2] الصف 3,2:61 . [3] محمد 19:47 .

اور انھوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کوئل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کی تاکید کی تاکید

اس سورت میں بھی اللہ تعالی نے عمل کو دعوت سے مقدم بیان کیا ہے۔
دعوت کے دوران میں حسن خلق داعی کو روشن دل بنا دیتا ہے، اس کے حواس کھول
دیتا ہے جس سے اسے حق کے مقامات صاف نظر آنے لگتے ہیں اور اسے دعوت کے دوران
میں ان صحیح ذرائع اور درست اسالیب کا پنتہ چل جاتا ہے جو حالات و اشخاص کے مطابق
ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوْآ إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اوَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ ﴾

''اے ایمان والو! اگرتم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمھارے لیے کسوٹی (دلیل حق) بنا دے گا اور تم سے تمھاری برائیاں دور کر دے گا اور تم سے تمھاری برائیاں دور کر دے گا اور تمھیں بخش دے گا۔ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔''<sup>2</sup>

وعوت میں حسن خلق آگ سے نجات اور جنت میں اعلیٰ درجات کے حصول کا سبب بنتا ہے اور اللہ عز وجل کی رضا کے ساتھ ساتھ یہی مومن کامقصود ومطلوب ہے۔اسی لیے جب رسول اللہ مثالیم نے ایک آ دمی سے یو چھا:

«مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ أَمَا وَاللهِ! مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، قَالَ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ»

<sup>1</sup> العصر 1:103. 2] الأنفال 29:8.

''تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟''اس نے کہا:''میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کی اور حضرت معاذر اللہ کی گنگنا ہے کو اچھی طرح نہیں سمجھتا (آپ اور معاذ کیا دعا مانگتے ہیں؟) نبی سکھٹے نے فرمایا:''ہم بھی ان (جنت وجہنم) کے گردہی گنگنا تے ہیں۔'' (جنت کا سوال اور دوز خ سے بناہ مانگتے ہیں۔)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کی رضا کے حصول کے بعد تمام اقوال وافعال اور عقائد واعمال کا مقصود ومطلوب جنت کا حصول اور آگ سے نجات ہے۔ رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

«أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَيِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ»

''میں اس شخص کو جنت کے کنارے ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جوت پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کو جنت کے درمیان ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے اور جو حسن خلق سے متصف ہوا سے جنت کے بلند ترین جھے میں گھرکی ضانت دیتا ہوں۔'' 2

(1) حسن خلق ان بہت سے اعمال میں سے ایک عمل ہے جن کے ذریعے سے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، نبی اکرم علی ایک سے بوچھا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس کی بدولت

السنن أبي داود، الصلاة، باب تخفيف الصلاة، حديث: 792، و سنن ابن ماجه، الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، حديث: 3847، واللفظ له.
 الأدب، باب في حسن الخلق، حديث: 4800.

لوگ بکثرت جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:

«تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»

''اللّٰد كا دُراورحسنِ خلق '''ا

رسول الله مَنَا لِيَّا نِهِ مِيان فرمايا كه آگ ہر عاجز طبع اور نرم مزاج شخص پرحرام ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود ولائنیا فرماتے ہیں، رسول الله مَنَا لِیَّا نِهِ فرمایا:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ، أَوَ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبِ هَيِّنٍ لَيِّنِ "

''میں شمھیں بتاؤں کہ کون ساشخص آگ پرحرام ہے یا کس شخص پر آگ حرام ہے؟ ہروہ شخص جولوگوں سے قریب ہو، عا جز طبع اور نرم مزاج ہو۔'' <sup>2</sup>

#### اخلاقِ حسنه کی یابندی

حسن خلق اس قدر وسیع موضوع ہے کہ اس کے زُمرے میں تخل و بردباری، سخاوت و بخشش، عفو و درگزر، نرمی و شفقت، صبر وعزیمت، مضبوطی و ثابت قدمی، عدل و انصاف، سپائی و نیکی، وفاداری و ایثار، رحمت و پاکبازی، کسرِنفسی اور زبد، عقل مندی اور چستی، آزادی و جوانمردی، جرائت و بہادری اور امانت و اخلاص جیسی سبھی صفات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت کے دوران میں ان تمام اوصاف کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی رہا وہ خلق عظیم جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علی فیلے کی مدح وستائش فرمائی ہے تو درحقیقت اس سے مراد مکمل دین ہے۔ حسن خلق تو صرف اس کا ایک جزو ہے جیسا کہ علامہ ابن تیمیه رابط سے نبی کریم علی بیان فرمائی ہے۔ کہ علامہ ابن تیمیه رابط نبیہ رابط نبی ایک میں بیان فرمائی ہے۔ کہ علامہ ابن تیمیه رابط نبیہ نبیہ نبیہ رابط کی میں بیان فرمایا ہے۔ ق

 <sup>1</sup> جامع الترمذي، البر والصلة، باب ماجاء في حسن الخلق، حديث:2004. 2 جامع
 الترمذي، صفة القيامة، باب فضل كل قريب هين سهل، حديث:2488. 3 مجموع

امام ابن القیم طلقہ اپنی کتاب "مدارج السالکین" میں فرماتے ہیں: "حسن خلق کے چار اساسی ارکان ہیں، ان کے بغیر بیت قائم نہیں رہ سکتا: صبر، عفت و پا کبازی، بہادری اور عدل وانصاف ہے تمام اخلاق فاضلہ آخی چار اوصاف سے جنم لیتے ہیں۔ 1 رسول اللہ عمالی خراخی صفاتِ عالیہ کے قائل اور عامل رہے۔

<sup>3//4</sup> 

فتاوى ابن تيمية: 7/127 .

<sup>1</sup> مدارج السالكين: 2/312.

# جودوسخاکے پیکر

جودوسخا ایک عظیم خلق ہے۔اس کے دس مرتبے ہیں: جان کی سخاوت: بیسخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

سرداری کی سخاوت: سخی کواس کی سخاوت مجبور کرتی ہے کہ ضرورت پڑے تو لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اپنا پندارِسرداری بھی قربان کردے۔

آ رام کی سخاوت ( قربانی): لیعنی لوگوں کے مفاد ومصالح میں مصروفیت کی بنا پر اپنا آ رام بھی تج دے۔

علم کی سخاوت: یہ بھی سخاوت کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور یہ مالی سخاوت سے بلندتر چیز ہے۔ اپنے اثر ورسوخ کی سخاوت: مثلاً کسی کی سفارش کی جائے۔

جسمانی نفع کی سخاوت: اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً: لوگوں کے در میان انصاف کرنا، جانور قابو کرنے میں مدد دینا یا اس کا جانور قابو کرنے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر لا دوینا اور کسی سے اچھی بات کرنا۔ بیسب نیکی کے کام ہیں اور بدنی سخاوت کے دُمرے میں آتے ہیں۔

اپنی عزت کی سخاوت: مثلاً: کسی غیبت کرنے والے، گالی دینے والے یا بےعزتی کرنے والے کومعاف کردینا جس کا مظاہرہ حضرت ابو مضمضم نے کیا تھا۔ 1

1 ويكھيے سنن أبي داود، الأدب، باب ماجاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، حديث: 4886.

صبر و برداشت اورغصه ضبط کرنے کی سخاوت: بیسخاوت مالی سخاوت سے زیادہ مفید اور بلندیا بیہ ہے۔

ت حسن خلق، چہرے کی مسکراہٹ اور خندہ بیشانی کی سخاوت: بیصبر والی سخاوت سے بھی زیادہ و قیع ہے۔

لوگوں کے مال کی طبع ندر کھنے کی سخاوت کہ کسی کے مال کی طرف دھیان بھی نہ جائے۔ یا در ہے کہ سخاوت کے ہر مرتبے کا خصوصی مقام ہے اور اس کا دل میں خاص اثر ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم سخی کو مزید دیں گے اور تنجوس کا اصل مال بھی ضائع کر دیں گے۔ اللّٰہ المستعان .

رسول الله طَالِيَّةُ كَى ذاتِ بابركات ميں جود و كرم كے تمام پہلو بدرجہ اتم جلوہ نما تھے اور ان ميں مالى سخاوت كى چند مثاليں درج كى اور ان ميں مالى سخاوت كى چند مثاليں درج كى جاتى ہيں جوعظمت اور اخلاقِ عاليہ كى اعلى مثال ہيں:

### مالى سخاوت كى ايك عظيم مثال

یعظیم واقعہ آپ کی بے مثال سخاوت و فیاضی کی نادر دلیل ہے۔

1 ريكي مدارج السالكين: 297/2. 2 صحيح مسلم، الفضائل، باب في سخائه، محديث: 2312. 3 وكتاب الأدب، حديث: 2312. 3 وكتاب الأدب،

رسول الله مَالِيَّةً کی جودوسخا الله تعالی کی رضا حاصل کرنے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور نومسلموں کی تالیف قلب کے لیے ہوتی تھی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص شروع میں تو دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتا تھا مگر پھر الله تعالیٰ کے فضل، رسول الله مَنَّ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله

### سخاوت کی ایک اور روشن مثال

امام سلم الطلق نے اپنی سی میں بیان کیا ہے کہ جب نبی اکرم سُلُا اُلِیْ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر وادی حنین تشریف لے گئے۔ وہاں زبردست لڑائی ہوئی۔ الله تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ اس دن آپ سُلُونی نے نے مفوان بن امیہ کو 100 بکریاں دیں، پھر اور سواور پھر مزید سو۔ صفوان کہتے تھے: ''اللہ کی قتم! جب آپ نے مجھے مال دینا شروع کیا تو اس وقت آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ ناپہند تھے۔ مگر آپ مجھے دیتے رہے، دیتے رہے حتی کہ آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ کو بہوگئے۔''

حضرت انس ولائفيُّ فرماتے ہیں:''بہت دفعہ ابیا ہوا کہ ایک شخص دنیوی مال ومتاع کی خاطر اسلام قبول کرتا تھالیکن اسلام لانے کے بعد اسے اسلام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوجاتا تھا۔'' 3

باب حسن الخلق والسخاء .....، حديث: 6034، وكتاب الرقاق، حديث: 6445، وكتاب الرقاق، حديث: 6445، وكتاب الكفالة، حديث: 6 2 2 2، وصحيح مسلم، الفضائل، باب في سخائه ، حديث: 2311- 1058 وغيره -

<sup>1</sup> ويكيي شرح النووي :72/15. 2 صحيح مسلم، الفضائل، باب في سخائه ﷺ،

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَى عادت مباركه هي كه كسى كمزورا يمان والصفحص كو ديكھتے تو اس كو بڑے بڑے عطیے دینا شروع كرديتے اورارشاد فرماتے:

"إِنِّى لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُّكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ"

''میں ایک شخص کوعطیات دیتا ہوں، حالانکہ دوسرے لوگ (اپنے ایمان کی وجہ سے) مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں مگر میں اسے اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں وہ منہ کے بل آگ میں نہ گر پڑے (مرتد نہ ہوجائے۔)'' اسی لیے حضرت انس ڈاٹٹی فرماتے:

«فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِّنْ قُرَيشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ»

'' (حنین کے موقع پر) رسول الله مَالِیَّا قَر کیش کے بعض سر داروں کو سوسو اونٹ دینے لگے۔''<sup>2</sup>

#### مشرك خاتون سيحسن سلوك

رسول الله عَلَيْهِم کے اخلاقِ کر بیانہ کی ایک عظیم مثال ایک مشرک عورت کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے۔ وہ پانی کے دومشکیز سے بھر کر لا رہی تھی۔ رسول الله عَلَيْم نے اس کا پانی صحابہ کو بلایا مگر اعجازی طور پر اس کے مشکیز سے بھی زیادہ پانی سے لیرین ہوگئے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:

حديث: 2313 . 3 صحيح مسلم، الفضائل، باب في سخائه، حديث: 2312 .

1 صحيح البخاري، الزكاة، باب قول الله عزوجل: (لَا يَسْتَكُونَ النَّاسَ اِلْحَاقًا له)، حديث: 1478، و صحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة....، حديث: 1058. [2] صحيح البخاري، فرض الخمس، باب ماكان النبي عطي المؤلفة قلوبهم، حديث: 3147.

#### «إِجْمَعُوا لَهَا»

" بھئی!اس کے لیے پچھ جمع کرو۔"

صحابہ کرام ڈیکٹی نے اس کے لیے کافی تعداد میں عجوہ تھجوریں، آٹا اور ستوجع کیے۔
یہ ڈھیر سارا سامان بن گیا۔ اس عورت کونہایت احترام سے اونٹ پر سوار کرایا اور یہ سب
کچھ ایک کپڑے میں باندھ کر گھڑی اس کے آگے رکھ دی۔ رسول اللہ مکاٹیا آئے نے اس
خاتون سے فرمایا:

«إِذْهَبِي فَأَطْعِمِي هٰذَا عِيَالَكِ، تَعْلَمِينَ وَاللهِ! مَا رَزَأْنَاكِ مِنْ مَّائِكِ شَيْئًا، وَّلٰكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا»

''اب تواپنے گھر چلی جااوریہ چیزیں اپنے بال بچوں کو کھلا۔ اللہ کی قتم! توجانتی ہے کہ ہم نے تیرے پانی میں ذرا بھی کمی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل وکرم سے پانی پلایا ہے۔''

مزید مذکور ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس پینچی تو کہنے گی: "اللہ کی قسم! میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں یا پھر وہ واقعی سیچ نی ہیں جیسا کہ ان کے ساتھی کہتے ہیں۔" اللہ تعالیٰ نے (نبی کریم عَلَیْتُوْم کے اس حسنِ سلوک کی برکت سے) اس عورت کی وجہ سے قبیلے کو ہدایت عطا فر مائی اور اس عورت سمیت سب اہل قبیلہ مسلمان ہوگئے۔

ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ پانی والے واقعے کے بعد مسلمان اردگرد کے مشرکین پرتو حملے کرتے تھے۔ایک دن وہ اپنے مشرکین پرتو حملے کرتے تھے مگر اس عورت کے قبیلے کو کچھ نہ کہتے تھے۔ایک دن وہ اپنے قبیلے والوں سے کہنے گئی:'' مجھے یقین ہے کہ یہلوگ جان بوجھ کرتم پرحملنہیں کررہے،اس

<sup>1</sup> ويكي صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث:3571، وصحيح مسلم، المساجد .....، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث:682.

لیے اسلام قبول کرلو۔'' اس خاتون کی میہ بات تمام اہل قبیلہ نے مان کی اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ 1 مسلمان ہو گئے۔

معلوم ہوا کہ اس خاتون کے مسلمان ہونے کے دوسبب تھے:

اولاً اس نے دیکھا کہرسول الله سَلَقَیْم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کے مشکیزوں سے پانی لیا مگر اس کے مشکیزوں سے پانی لیا مگر اس کے پانی میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ بیہ مجردہ تھا جو رسول الله سَلَقَیْم کی رسالت کی تصدیق کررہا تھا۔

دوسراسبب رسول الله مَثَالِيَّا کا جود وکرم تھا کہ آپ نے اسے بہت میں چیزیں اکٹھی کر کے دیں۔

اس کی قوم کا اس کے ہاتھوں مسلمان ہونے کا سبب بیرتھا کہ مسلمان رسول الله منگیاؤا کی ہدایت کے مطابق بطور تالیف قلب اس کے قبیلے پر حملے نہیں کر رہے تھے حتی کہ بیر اجتناب ان کے اسلام کا سبب بن گیا۔

یہ چندمثالیں نبی کریم مُن الیا ہے بحر سخاوت کا ایک قطرہ ہیں۔ہم پر لازم ہے کہ ہم نہ صرف دعوت کے میدان میں بلکہ دیگر تمام شعبہ ہائے زندگی کے معاملات میں بھی نبی کا اکرم مُناتیکا کے نورِ ہدایت سے روشنی حاصل کریں۔والله المستعان.



<sup>1</sup> صحيح البخاري، التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم .....، حديث: 344.

<sup>2</sup> ويلهي فتح الباري:453/1.

## عدل وانصاف

رسالت مآب علی الله منصف مزاج تھے۔ آپ نے عدل و انصاف کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا:

«سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَّشَابٌّ نَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ٠٠٠»

''سات قتم کے خوش نصیب افراد ایسے ہول گے جنھیں قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا: عدل و انساف سے کام لینے والا حکمران اور اللہ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان .....۔' 11

حضرت عبدالله بن عمرو والنفيات وايت مع كدرسول الله طالية إلى الله على الله على الله على الله على الله

﴿إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُّورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَانِ عَزَّوَ جَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا »

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة .....، حديث: 660، وصحيح مسلم، الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث:1031، واللفظ له.

''انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمٰن کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جواپنے فیصلوں میں عدل سے کام لیتے ہیں اور اپنے اہل خانہ اور رعایا کے معاملات میں انصاف کرتے ہیں۔''1

عدل کے بہت سے شعبے ہیں جنھیں احاطہ شار میں نہیں لایا جاسکتا۔ان میں سے بعض سے بعض ہیں: حکمرانی میں عدل، لوگوں کے میں عدل، فیصلے میں عدل، اولاد ماہمی معاملات میں عدل، اصلاح بین الناس میں عدل، وشمنوں کے ساتھ بھی عدل، اولاد میں انصاف و برابری، بیویوں میں عدل و برابری، .....وغیرہ۔

عدل کے نفاذ کے سلسلے میں نبی کریم مَنَّاتِیْمُ نے عظیم مثالیں قائم کی ہیں۔ ملاحظہ فرما تیں:

### چوری کرنے والی مخز ومی عورت کا انجام

نبی کریم مگالی این تمام معاملات اور فیصلول میں سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے تھے۔ قیامت تک آپ کے عدل کی بیان کی جانے والی ایک مثال اس مخزومی قبیلے کی عورت کا واقعہ ہے جس نے چوری کر لی تھی۔ آپ نے حضرت اسامہ رٹائٹی کی سفارش کے باوجود اس عورت کا ہاتھ کوا دیا۔ حضرت اسامہ سے آپ کو بڑی محبت تھی لیکن آپ نے اسامہ کی محبت کو حد کے نفاذ میں آٹے دیا اور اللہ کی حد کے سلسلے میں کوئی سفارش تسلیم نہیں کی۔

اس واقعے کوحضرت عائشہ چھٹا روایت کرتی ہیں کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملہ نے بڑے فکر واندیشے میں مبتلا کر دیا کیونکہ فتح مکہ کے موقع پراس سے چوری سرز د

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الإمارة، باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر ..... ، حديث: 1827 .

ہوگئ تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ عَلَیْمَ کی خدمت میں کون سفارش کرسکتا ہے؟ وہ خود ہی بول اٹھے کہ کوئی بھی شخص سے جرائت نہیں کرسکتا ، البتہ اسامہ بن زید ڈھٹی رسول اللہ عَلَیْمَ کو بہت پیارا ہے ، اس سے بات کرتے ہیں۔ جب اس عورت کو رسول اللہ عَلَیْمَ کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت اسامہ بن زید ڈھٹھ نے بات شروع کر دی۔ اس پر رسول اللہ عَلَیْمَ کو اس قدرطیش آیا کہ چبرہ مبارک کا رنگ بدلنے لگا۔ آپ نے انھیں ڈانٹے ہوئے فرمایا:

«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ»

''کیا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟''

حضرت اسامہ نے فوراً عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! آپ میرے لیے استغفار فرمایے۔'' ظہر کی نماز کے بعدرسول الله سَلَّقَامِ اَنْ خطاب فرمایا۔ آپ نے الله تعالیٰ کی حمد و ثناییان کی ، پھر فرمایا:

«أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَنَّحَدً، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بَدَهَا»

''حمد و صلاۃ کے بعد: اے لوگو! تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے کہ جب ان میں کوئی امیر اور صاحب حیثیت شخص چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور اگر کوئی نا تو ال اور غریب شخص چوری کر بیٹھتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر بیٹھتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔''

پھر آپ کے حکم ہے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

حضرت عائشہ رہی ہیں:''بعد میں اسعورت نے خوب تو بہ کی۔اس کی شادی مجھی ہوگئی۔ وہ بھی بھی جھی میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کا مسله رسول الله سَالَيْئِمْ کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔'' 1

عدل ظلم کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اور فیصلے میں عدل کا تھم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

### ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبُ ﴾

''اور جبتم کوئی بات کروتو انصاف سے کام لواگر چہ(معاملہ تمھارے) رشتہ دار (کا) ہو۔''

نيز فرمايا:

#### ﴿ وَإِذَا حَكَمُنُّهُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿ ﴾

''اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصله کروتو عدل وانصاف کے ساتھ فیصله کرو۔'' قسیلا شک وشبہ ہر مسلمان کواس خلقِ عظیم میں رسول الله سَکَاتَیْمِ کی پیروی کرنی چاہیے۔

# حضرت نعمان اوران کے والد بشیر ڈلٹٹٹا کے بارے میں

حضرت نعمان بن بشر وللمحترم نے ایک دفعہ منبر پر بیان فرمایا: ''میرے والدمحترم نے مجھے ایک عطیہ دیا۔ میری والدہ حضرت عَمرہ بنت رواحہ کہنے لگیں: ''میں تو مطمئن نہیں ہول گی جب تک کہتم اس پر رسول الله مُلَّ اللَّهُ مُلَّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلَّ اللهُ مُلَّ اللهُ مُلَّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِی اللهُ مُلِی جب تک کہتم اس پر رسول الله مُلَّ اللهُ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلْ اللهُ الله

1 صحيح البخاري، المغازي، باب: 54، حديث: 4304، و كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد ....، حديث: 6788، و صحيح مسلم، الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره ....، حديث: 1688، و اللفظ له. 2 الأنعام 1526. 3 النسآء 58:4

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ''اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے اس بیٹے کو جوء کم وہ بنت رواحہ سے ہے، ایک عطیہ دیا ہے، اس کی والدہ کہتی ہے کہ رسول اللہ عَلَيْظِمْ کو جھی اس پر گواہ بناؤ۔'' آپ نے دریافت فرمایا:

«أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا؟» قَالَ: لَا! قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»

''کیاتم نے اپنی ساری اولا دکوالیہا ہی عطیہ دیا ہے؟'' انھوں نے کہا:''نہیں!'' آپ نے فرمایا:''تم اللہ سے ڈرواور اپنی اولا د کے بارے میں انصاف سے کام لو۔''

چنانچەمىرے والدنے وہ عطيہ واپس لےليا۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سکا ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سکا ایک وریافت فرمایا:

«أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرِ»

'' کیا اس کے علاوہ تمھارے اور بیچ بھی ہیں؟''اس نے کہا:''جی ہاں!'' آپ نے فرمایا:'' پھر مجھے اس ظلم پر گواہ نہ بناؤ''

ابوحریز (راوی حدیث) کے الفاظ یوں ہیں:

«لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

''میں ظلم پر گواہ نہیں بنیا۔''

1 صحيح البخاري، الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، حديث: 2587، وصحيح مسلم، الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث: 1623. 2 صحيح البخاري، الشهادات، باب لايشهد على شهادة جَور إذا أشهد، حديث:2650.

ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور عطیہ ایک غلام دیا ہے۔ آپ نے یو جھا:

«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟» قَالَ: لَا! قَالَ: «فَارْجِعْهُ»

'' کیاتم نے اپنے ہر بیٹے کو اسی طرح بطور عطیہ ایک ایک غلام دیا ہے؟'' اس (صحابی) نے کہا: نہیں! آپ نے فر مایا: '' پھراسے واپس لےلو۔''<sup>1</sup> صحیح مسلم میں ہے:

«أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى! قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ»

'' کیا تم نہیں چاہتے کہ سبتم سے اسی طرح حسن سلوک کریں جس طرح میں گرے؟'' انھوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: '' پھر میں گواہ نہیں بنا۔''

النَّحْلَة السي عطي كوكمت بين جوبغيرسي عوض كرديا جائے-

اس حدیث مبارکہ میں اولاد کے درمیان عدل وانصاف کے بارے میں آپ کی شدید خواہش کس قدر نمایاں ہے، تبھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اولاد کے درمیان عدل وانصاف کرنے کا حکم دیا۔

میں نے شخ محرّ م عبد العزیز ابن باز بطلقہ کوفر ماتے سنا: ''اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کو جدا گانہ طور پر کوئی تخفہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان دشنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلک کے مطابق عطیے میں بھی وراثت کی

صحيح البخاري، الهبة وفضلها .....، باب الهبة للولد، حديث: 2586. 2 صحيح مسلم، الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث: (18)-1623.
 ق فتح الباري: 213/5.

طرح مذکر کومؤنث سے دگنا دیا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں انصاف کیا جائے گا اگرچہ وہ فرماں بردار ہویا نافرمان، ہاں! نافر مان کونصیحت ضرور کی جائے گی۔'

#### گھر والوں سے عدل وانصاف

حضرت عائشہ راتی ہیں: رسول الله منافیا اپنی ازواج مطهرات کی باری مقرر کرتے تھاورسب کو برابر کے درجے میں رکھتے اور فرماتے:

میں نے استاذ گرامی شیخ ابن باز پڑالٹ سے بلوغ المرام کی حدیث: 1084 کی شرح کے دوران میں سنا، وہ فرماتے تھے: فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ (اس میں میرا موَاخذہ نہ کرنا جس کا تجھے اختیار ہے) سے مراد دل اور اس کے معاملات ہیں کیونکہ محبت اور پیار کے جذبات دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔کوئی خاوندا پنی ہیویوں سے کامل برابری کا برتاؤ

1 حدیث کے الفاظ: [ وَاعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلَادِکُمْ ] میں [ اُوْلَاد ] لڑکے اور لڑکیوں سب کوشامل ہے اور [ وَاعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلَادِکُمْ ] میں [ اَوْلَاد ] لڑکے اور لڑکیوں سب کوشامل ہے اور [ وَاعْدِلُوا ] کا تقاضا ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان برابری کی جائے ۔ صحیح ابن حبان میں برابری کی صراحت ہے لیکن بیروایت کمزور ہے، لہذا ہیہ وغیرہ میں اولا دمیں برابری کرنا درست اور صحیح ہے۔

2 سنن أبي داود، النكاح، باب في القسم بين النساء، حديث: 2134، وجامع الترمذي، النكاح، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر، حديث: 1140، و سنن النسائي، عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه .....، حديث: 3395، و سنن ابن ماجه، النكاح، باب القسمة بين النساء، حديث: 1971.

نہیں کرسکتا، اس لیے کہ خاوند اور بیوی کی باہمی محبت چند چیزوں پر موقوف ہے، مثلاً:
دینداری،خوبصورتی اور جوانی وغیرہ اور خاوند تو مساوات، روز وشب کی باری، اخراجات،
حسن سلوک اورخوش کلامی کی حد تک ہی کرسکتا ہے، شہوت اور محبت میں نہیں۔'
حضرت ابو ہر برہ وٹالٹی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹالٹی اِنے فرمایا:
«مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلٰی إِحْدَاهُمَا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَشِقَّهُ
مَا نِلٌ»

''جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور پھر وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔'' اس حدیث سے صاف پیتہ چلتا ہے کہ اختیاری چیز وں میں ایک ہی کی طرف مائل ہو جانا حرام ہے۔ باقی رہے غیر اختیاری معاملات تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله

''اللّٰد کسی شخص کواس کی وسعت سے زیادہ مکلّف نہیں بنا تا۔'' ' نیز اللّٰد کا فرمان ہے:

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾

'' چنانچہ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔''<sup>3</sup> مزید فرمان باری ہے:

1 سنن أبي داود، النكاح، باب القسم بين النساء، حديث: 2133، و جامع الترمذي، النكاح، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر، حديث: 1141، و سنن النسائي، عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه مس، حديث: 3394، و سنن ابن ماجه، النكاح، باب القسمة بين النساء، حديث: 1969. [3] البقرة 286:2. [3] التغابن 16:64.

﴿ وَكَنْ تَسْتَطِيْعُواۤ آنُ تَعْرِانُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَكُوْ حَرَضْتُمْ فَلَاتَوِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴿ ﴾

''اورتم سے یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیوبوں میں ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، پھرتم کسی ایک کی طرف بوری طرح مائل نہ ہوجاؤ کہ دوسری کو پچ میں لئکتی جھوڑ دو۔''

لہذا مٰدکورہ حدیث میں وعید اس شخص کے لیے ہے جو قصداً ایک پرظلم و زیادتی کرے۔ابیا شخص یقیناً قیامت کے دن آئے گا تواس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا اور بیاطور سزا ہوگا۔

سنت طریقہ بیہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کسی کنواری سے شادی کر ہے تو وہ اس کے ہاں سات را تیں قیام کر ہے، پھر باقیوں کے درمیان باری مقرر کرے۔ اس ضمن میں حضرت انس جانئیو کی روایت ہے:

«مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ» دُنيست ہے کہ جب کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں سی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے پاس سات دن تھر نے کے بعد باری مقرر کرے اور اگر کنواری پرکسی شوہر دیدہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن تھر نے کے بعد باری شروع کرے۔''2

حضرت ام سلمہ وہ فاق میں کہ نبی کریم سکھیا نے مجھ سے شادی کی تو میرے ہاں

النسآء 1:29:4. 2 صحيح البخاري، النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر.......
 حديث: 5214، و صحيح مسلم، الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكرو الثيب......
 حديث: 1461.

#### تین دن گهرے، پھرفر مایا:

«إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ مَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي »

''(اب میں باری مقرر کرنے لگا ہوں) اس کی وجہ بینہیں کہ تمھارا میرے ہاں کوئی مرتبہ نہیں (بلکہ بیشری مسکلہ ہے) البتۃ اگرتم چا ہوتو میں سات دن تمھارے پاس ہی رہتا ہوں مگر اس صورت میں مجھے دوسری ہیویوں کے پاس بھی سات سات دن تھیرنا ہوگا۔''

حضرت عائشہ طاقی اللہ علی ہیں:''حضرت سودہ بنت زمعہ طاقیانے اپنی باری مجھے ہبہ کردی تھی،اس لیے رسول اللہ طاقیہ میرے لیے دو دن باری مقرر فرماتے تھے۔ایک میرا دن اور ایک سودہ کا دن۔''<sup>2</sup>

<sup>🗈</sup> صحيح مسلم، الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكرو الثيب .....، حديث: 1460.

صحيح البخاري، النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها.....، حديث: 5212
 وصحيح مسلم، الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث: 1463.

#### ﴿ وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوُ إِعْرَاضًا ﴾

''اگرکسی عورت کواپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو .....۔''

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیوی کسی دوسری بیوی کے حق میں اپنی باری سے دست بردار بھی ہوسکتی ہے بشرطیکہ خاوند بھی راضی ہو۔اس صورت میں اس دوسری بیوی کی باری دودن ہوگی باقی بیویوں کی ایک ایک دن۔

وہ مشتر کہ وقت جس میں رسول اللہ عَلَیْمَ ہمام از واج مطہرات کے ہاں جاتے تھے،عصر کے بعد ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت بھی حضرت عائشہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں:
''رسول اللہ عَلَیْمَ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے تھے۔۔۔۔۔'' میں نے استاذ گرامی شخ ابن باز مِرائی سے بلوغ المرام کی حدیث: 1089 کی تشریح

1 النسآء 128:4. سنن أبي داود، النكاح، باب في القسم بين النساء، حديث: 2135. وصحيح البخاري، الطلاق، باب: (لِمَ تُحَرِّمُ مَّا اَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (التحريم 66:1)، حديث: 5268، وصحيح مسلم، الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته .....، حديث: 1474، واللفظ له.

کے شمن میں سنا: ''اس حدیث سے پتہ چاتا ہے کہ آپ اپنی از واج مطہرات کے ساتھ الوگوں کس قدر حسن سلوک سے رہتے تھے۔ رسول اللہ سُؤَلِیْمُ اپنے گھر والوں کے ساتھ لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ آپ روزانہ عصر کے وقت ان کی خبر گیری کرتے اور ان کی ضروریات بوری فرماتے ، البتہ جماع نہیں کرتے تھے۔ بھی بھار آخر میں ایک ہی عسل کے ساتھ جماع بھی کرلیا کرتے تھے جبیبا کہ حضرت انس ڈوائیئ کی روایت میں ہے۔ حضرت عاکشہ ڈوائی اور حضرت انس ڈوائیئ کی روایت میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ عموماً آپ اس وقت جماع نہیں کرتے تھے، البتہ بھی بھار کر لیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ عموماً آپ اس وقت جماع نہیں کرتے تھے، البتہ بھی بھار کر لیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ

حضرت انس رہائی کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں: ''نی کریم مگائی کو اور رات میں کسی ایک وقت تمام ہویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ گیارہ کی تعداد میں تھیں۔'' راوی حدیث، حضرت انس رہائی ہے ہوچھا گیا: ''کیا آپ اتنی طاقت رکھتے تھے؟'' فرمانے لگے:''ہم تو یہ بچھتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں جتنی قوت دی گئی ہے۔''

اثبات والى روايت نفي والى روايت سے مقدم ہوتی ہے۔

حضرت سعید حضرت قادہ سے بیان کرتے تھے کہ حضرت انس ٹٹاٹیئا نے ہمیں از واج مطہرات کی تعداد نوبتائی ہے۔

حافظ ابن حجر المُلقِة فرماتے ہیں: '' پہلی روایت میں آپ کی دولونڈیاں ماریہ اور ریحانہ واللہ کو کھی آپ کی نواز واج مطہرات کے ساتھ شامل کرلیا گیا ہے اور مجازاً سب کو ہویاں ہی کہد دیا گیا ہے۔'' 2

شیخ ابن باز مطلف فرماتے تھے: 'نیز بردست قوت کی علامت ہے کہ آپ کے ہال نو

<sup>1</sup> ويكي صحيح البخاري، الغسل، باب: إذا جامع ثم عاد، ومن دارعلى نسائه في غسل واحد، حديث: 268. [2] فتح الباري: 389/1.

بیویاں اور دولونڈیاں ریجانہ اور ماریتھیں۔''

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کواس امرکی اجازت ہے کہ وہ آپ ٹائیڈ کی افتد اکرتے ہوئے اپنی تمام بیو یوں سے ایک ایسے وقت میں کے بعد دیگر ہے ہم بستری کرے جو کسی بھی بیوی کے لیے مخصوص نہ ہو۔ یہ اس کے عمدہ اخلاق کی علامت ہوگ۔ حضرت انس ٹوٹٹ فرماتے ہیں: ''نبی کریم ٹاٹٹیڈ کی نو بیویاں تھیں۔ جب آپ ان میں باری مقرر کرتے تو نو دن کے بعد ہی پہلی بیوی کے پاس جاتے تھے۔معمول می تھا کہ تمام از واج مطہرات روز انہ رات کو اس زوجہ مگر مہ کے کا شانے میں جمع ہو جایا کرتیں جس کی باری ہوتی تھی۔''

شخ ابن باز رش فرماتے ہیں: ''یہ اجتماع آپ کا ان کے پاس عصر کے بعد جانے کے علاوہ ہے۔ اس سے ازواج مطہرات کو باہمی تعارف اور بات چیت کا موقع ملتا تھا یوں سوکنوں میں پائی جانے والی وحشت دور ہو جاتی تھی اور ہررات اکٹھا ہونا باہمی محبت میں اضافے کا باعث تھا۔''

بیو یوں کے مابین عدل کی بیکٹنی روش اور کس قدر نادر مثال ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیَّا مِ جب بھی کسی سفر کا ارادہ کرتے تو قرعہ ڈالتے کہ کون ہی بیوی کوساتھ لے جائیں۔حضرت عائشہ رہاتی ہیں:''جب بھی آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو قرعہ ڈالتے تھے جس بیوی کا نام قرعے میں نکل آتا اسی کوساتھ لے جاتے تھے۔''2

آپ کے بے مثل عدل و انصاف اور عدہ اخلاق کی مثال حضرت انس والناؤی کی حدیث میں ملاحظہ فرمائیں۔وہ فرماتے ہیں: ''ایک دن نبی کریم سناؤیڈا اپنی ایک بیوی کے

1] صحيح مسلم، الرضاع، باب القسم بين الزوجات، حديث: 1462. [2] صحيح البخاري، الهبة وفضلها الله عبد المرأة لغير زوجها المرأة عبد (وجها كالتوبة، باب في حديث الإفك، حديث 2770.

ہاں تھہرے ہوئے تھے۔ آپ کی کسی اور زوجہ محتر مدنے آپ کی خدمت میں ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا۔ خادم پیالہ لے کر آیا تو صاحب خانہ اہلیہ محتر مدنے خادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ نبئ اکرم شاہیم اسے پیالے کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور گرا ہوا کھانا دوبارہ اس میں ڈالنے لگے۔اور فرماتے جاتے تھے:

# «غَارَتْ أُمُّكُمْ»

'' بھی تمھاری ماں کوغیرت نے آلیا۔''

پھر آپ نے خادم کوروکا، صاحب خانہ اہلیہ محتر مہ سے ان کا سیح پیالہ منگوایا، خادم کو سیح پیالہ دے کر واپس بھیجا اور ٹوٹا ہوا پیالہ توڑنے والی زوجہ محتر مہکودے دیا۔

یہ احادیث نبی کریم مگائی کی ایگانہ عظمت، آپ کے بے مثل عدل و انصاف، حسن خلق، ہوبوں کے ساتھ خلوص ومحبت اور ان کے حقوق حسن وخوبی سے ادا کرنے کی بڑی روشن دلیل ہیں۔



<sup>1</sup> صحيح البخاري، النكاح، باب الغيرة، حديث:5225.

# تواضع اور عجز وانكسار

تواضع کا لفظ خشوع وخضوع، عجز اور کسرنفسی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ کسی معظم شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو کم تر ظاہر کرنا یا اپنے سے بلند مرتبہ شخص کا اس کی فضیلت کے پیش نظراحترام واکرام کرنا تواضع کہلاتا ہے۔ 1

منکسرالمز اجی ایک عظیم خوبی اور بہت افضل واعلیٰ خلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عز اختیار کرنے والوں کی تعریف وتو صیف اس طرح فرمائی ہے:

﴿وَعِبَادُ الرِّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلِيًا ﴾ قَالُوا سَلِيًا ﴾

''اور رخمٰن کے بندے وہ ہیں جوزمین پرنرمی (وقار اور عاجزی) سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے چل دیتے ہیں۔'' ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے چل دیتے ہیں۔'' کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکون، وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ فخر کی حیال چلتے ہیں۔ ایسے لوگ علم اور حلم سے مزین ہونے کے علاوہ وقار اور عفت ویا کیزگی کا نمونہ ہوتے ہیں۔

جب کوئی مسلمان عجز وتواضع کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے دنیااور آخرت میں

 <sup>1</sup> ويكھيے فتح الباري:341/11. 2 الفرقان63:25. 3 ريكھيے مدارج السالكين:333/2.

بلندى ورفعت عطا فرماتا بـــرسول الله سَلَيْمَيْمُ في فرمايا:

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ، وَّمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَّمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»

''صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معافی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ دیتا ہے۔''1

تواضع مسلمان کے لیے لوگوں کے دلوں میں راستہ کھول دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے۔ عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا مرتبہ قائم کرتا ہے اور اسے عظمت عطا کرتا ہے۔ <sup>2</sup> البتہ جو شخص لوگوں کے مقابلے میں بڑا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرنے کا وعدہ کررکھا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ اور حضرت ابوسعید طالحہًا سے روایت ہے کہ رسول الله مَانَالَیْمَا نے فرمایا ہے:

«اَلْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ»

''عزت اس (الله) کی ازار ہے اور تکبر اس کی جادر ہے جو شخص مجھ سے بیہ چیزیں چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے عذاب دوں گا۔'' 3

نبی کریم مگانی کی بخزوانکسار میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی منکسر المز اجی کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

<sup>1</sup> صحيح مسلم، البرو الصلة، باب استحباب العفوو التواضع، حديث: 2588.

<sup>2</sup> ويكسي شرح النووي: 142/16 · 3 صحيح مسلم، البرو الصلة ·····، باب تحريم الكبر، حديث: 2620 ·

### اونٹنی''عضباء'' کا واقعہ

حضرت انس وللفي فرماتے ہیں: رسول الله عن لیک ایک اونٹنی کا نام 'عضباء' تھا۔ وہ بہت تیز رفتارتھی۔ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک دن ایک اعرابی اپنا ایک جوان اونٹ لے آیا، وہ تیز رفتاری میں عضباء سے آ گے نکل گیا۔ مسلمانوں کو بیہ بات بڑی نا گوارگزری۔ وہ (افسوس سے) کہنے لگے: ''(اوہو!)عضباء پیچھے رہ گئی۔'' رسول الله عَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

﴿إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ»

"الله تعالى كا دستور ہے كہ الله تعالى كسى دنيوى چيز كو بلندى عطا كرے تو اسے بھى

بھى نيجا دكھا ديتا ہے۔''

رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ

# نبي مَنَا لِيَامُ كَي تُواضِع الومسعود كي زباني

حضرت ابومسعود رٹائٹی آپ کے بجز کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مٹائٹی آ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے اچا نک اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور وہ کا نینے لگا۔ آپ نے فرمایا:

«هَوِّنْ عَلَيْكَ نَفْسَكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ»

''مت گھبراؤ، حوصلہ رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو ایک ایسی عورت کا

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الرقاق، باب التواضع، حديث:6501.

بیٹا ہوں جوخشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔''ا مشدرک حاکم میں حضرت جربر بن عبداللہ ڈلٹی ﷺ سے بیزائدالفاظ بھی منقول ہیں: « . . . فیے گھذہِ الْبَطْحَاءِ»

''....وه اسی بطحاء میں رہتی تھی۔''

پھر حضرت جربرنے بيآيت تلاوت فرمائي:

#### ﴿ وَمَا آنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادِ ﴿ فَنَكِرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ ﴾

''اور (نبی کریم!) آپ ان پر زبرد تی کرنے والے نہیں، لہذا آپ اس قرآن

کے ذریعے سے ہراس محض کو نسیحت کریں جومیری وعید سے ڈرتا ہے۔'' کے اس لیے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ آپ کی پیروی کریں۔
آپ لوگوں کو دعوت دیتے وقت تواضع وانکسار اختیار کرتے تھے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انھیں خود سلام کرتے۔ ایک لونڈی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی تھی آپ کو (کسی ضرورت یا مسئلہ وغیرہ کے لیے) لے جاستی تھی۔ گھر تشریف فرما ہوتے تو گھریلو کاموں میں گھر والوں سے تعاون کیا کرتے تھے۔ ذاتی طور پر بھی بدلہ نہ لیتے۔اپنا جوتا خودی کر درست کر لیا کرتے تھے۔ اپنے کپڑے کوخود پیوند لگا لیتے تھے۔ گھر والوں کے لیے بیٹرے کوخود پیوند لگا لیتے تھے۔ گھر والوں کے لیے بیٹرے کوخود پیوند لگا لیتے تھے۔ گھر والوں کے لیے بیٹری دوہ لیتے ۔اپنی اوٹٹی کوخود ہی چارہ ڈال دیتے تھے۔ خادم اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔ عموماً مسکین لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ بیواؤں اور بیٹیم بیٹوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ بیواؤں اور بیٹیم سے بھی ملتے سلام میں پہل کرتے۔ ہر دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لیتے تھے، جاہے وہ

المستدرك (عام) الأطعمة، باب القديد، حديث: 3312. (2) قَ15:51. المستدرك المستدرك (عام) (عام) محديث: 3733. المستدرك (عام) (عام)

معمولی چیز ہی کی دعوت ہو۔ یقیناً آپ منگسر المز اج سے مگر حقیر نہ سے ، تی سے مگر فضول خرچی سے بیخ سے مگر فضول خرچی سے بیچ سے اور انتہائی نرم ول سے اور ہر مسلمان کے لیے شفق ورجیم ، ہر مومن کے لیے انتہائی کریم۔ 1 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَنْ يَنْيُمْ كا ديكرانبياء كواپيز آپ سے افضل كهنا

ایک آدمی نے رسول الله طَافِیْم کومخاطب کیا: ''اے مخلوق میں سے بہترین!'' نبی کریم طَافِیْمِ نے فرمایا:

«ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ» "يمرتبه حضرت ابراہیم مَلیْه کا ہے۔" تیز فرمایا:

«مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتَٰى »

''کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کہے: میں پونس بن متی علیا سے افضل ہوں۔'' و الانکہ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آپ سب انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں اور پوری دنیائے انسانیت کے سردار ہیں۔ آپ ہی نے فرمایا ہے:

«أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

''میں قیامت کے دن سب لوگوں کا سر دار ہوں گا۔''<sup>4</sup>

1 مدارج السالكين: 334/2. 2 صحيح مسلم، الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل في مديث: 2369. 3 صحيح البخاري، التفسير، باب ﴿وَيُونُسُ وَلُوْعًا ﴿ ..... ﴾ (الأنعام 666)، حديث: 4630، وصحيح مسلم الفضائل، باب في ذكر يونس المسلم عديث: 2376. 4 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله عزوجل: ﴿وَلَقَنُ ارْسُلُنَا نُوْحًا لِلْ قَوْمِهَ لَ ﴾ (هود 25:11)، حديث: 3340، وصحيح مسلم، الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث: 194.

نيز فرمايا:

«أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَّأَوَّلُ مُشَفَّع»

''میں آ دم علیا کی بوری نسل کا سردار ہوں۔سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔''<sup>1</sup>

رسول الله من الله من عاجزی وانکسار کا ایک ثبوت می بھی ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی دربان مقرر نہ تھا جو کسی کے لیے رکاوٹ ہے۔ 2 آپ بیماروں کو دم کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور انھیں دعا دیتے تھے۔ 3 صحابہ کرام ڈی لُڈی کے لیے سفارش کیا کرتے تھے اور (انھیں بھی) فرمایا کرتے تھے:

«اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَاشَاءَ»

''سفارش کیا کرو۔ شمصیں ثواب ملے گا (اگرچہ) فیصلہ وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اینے نبی کریم کی زبان سے کرائے گا۔'' 4

آپ محبت وشفقت سے حضرت انس کو''اے میرے بیٹے!'' کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ آپ کی تواضع کا مظہر بیدواقعہ بھی ہے:''ایک عبشی عورت یا مردمسجد نبوی کی صفائی کیا

1 سنن أبي داود، السنة، باب في التخيير بين الأنبياء يه ، حديث: 4673. 2 ما توزار صحيح البخاري، الجنائز، باب زيارة القبور، حديث: 1283. [3] ما توزار صحيح البخاري، الأحكام، باب بيعة الصغير، حديث: 7210. 4 صحيح البخاري، الزكاة، باب التحريض على الصدقة و الشفاعة فيها، حديث: 1432، وصحيح مسلم، البرو الصلة ....، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، حديث: 2627. 5 ويكي صحيح مسلم، الآداب، باب جواز قوله لغيرابنه يا بني، حديث: 2151.

کیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ فوت ہوگئ۔ صحابہ ٹٹائٹئ نے آپ کو بتائے بغیراسے فن کر دیا۔ وہ نبی کریم مُٹاٹٹیئ کونظر نہ آئی تو آپ نے اس (مردیا) عورت کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہوگئ۔ آپ نے فرمایا:

«أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»

"م نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟"

گویا کہ لوگوں نے اس مرد یا عورت کے معاملے کو معمولی خیال کیا تھا (اس لیے رسول اللہ منافیظ کو اطلاع نہیں دی) آپ نے فرمایا:

«دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»

'' مجھےاس کی قبر دکھاؤ''

لوگ آپ کواس کی قبر پر لے گئے تو آپ نے اس کا جنازہ پھر سے پڑھایااور بعدازاں فرمایا:

﴿إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنُوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

'' قبریں اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا کی برکت سے اہل قبور کے لیے قبریں روشن کر دیتا ہے۔''<sup>1</sup>

حضرت انس خالتنهُ؛ فرمات میں:

«خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي: أُفِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتُهُ ؟ وَكَانَ قَالَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتُهُ ؟ وَكَانَ

صحیح البخاري، الجنائز، باب الصلاة على القبر .....، حدیث: 1337، وصحیح مسلم، الجنائز، باب الصلاة على القبر، حدیث: 956، واللفظ له.

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا . . . »

''میں نے دس سال رسول الله عن الله عن فرمت کی۔ آپ نے مجھے بھی اُف تک نہ کہا۔ میں نے کوئی کام کرلیا تو آپ نے بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیوں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ کیوں نہیں کیا؟ رسول الله عن الله عن اُنتہائی انتہائی الجھے اور بلندیا یہ اخلاق کے مالک تھے ....۔'، 1

المحيح البخاري، الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، حديث: 6038، وجامع الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في خلق النبي ، حديث: 2015، واللفظ له.

# عفو و درگزر

رسول الله ﷺ وعوت الى الله كے سلسلے ميں عفو و درگزر كے نقط عروج پر تھے۔اس كے دلائل بہت ہيں۔ يہاں چندمثاليس نمونے كے طور پر پيش كى جاتى ہيں:

# 1 تقسيم نبوي پراعتراض كننده كومعافي

«فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟! رَحِمَ اللهُ مُوسَى فَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، فَصَبَرَ»

''اگر الله تعالی اور اس کا رسول انصاف نہیں کرتے تو اور کون انصاف کرے گا؟الله تعالی موسیٰ عَلَیْ اِیرِرِم کرے! اضیں اس سے زیادہ تقید کا سامنا کرنا پڑا مگر

انھوں نے صبر کیا۔''<sup>1</sup>

دعوت الى الله كے سلسلے ميں بيآپ كے خل كا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان لوگوں كوتقسيم ميں ترجيح دينے كى حكمت بيتھى كه آپ ان كى تاليف قلب كرنا چاہتے تھے۔ باقى رہے مضبوط ايمان والے صحابہ تو اخيس آپ نے ان كے ايمان كے سپر دكر ديا۔ 2

# 2 تخل وبردباری کی عظیم مثال

حضرت ابوسعید خدری داشی فی این: ''حضرت علی بن ابی طالب داشی نی یمن میں ابی طالب داشی نی یمن سے رسول اللہ من شیم کی خدمت میں سونے کی ایک ڈلی بھیجی جو دباغت شدہ چمڑے میں لیٹی ہوئی تھی اور ابھی اسے مٹی سے نکال کرخالص نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے اس سونے کی ڈلی کو ان چارا فراد میں تقسیم کر دیا: ① عیدنہ بن بدر ② اقرع بن حابس ③ زید الخیل ④ اور عُلقہ (بن علافہ) یا عامر بن طفیل ۔ 3 ایک شخص کہنے لگا: اس سونے کے ہم زیادہ حقد ار تھے۔ یہ بات آپ بینچی تو آپ نے فرمایا:

«أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَّمَسَاءً؟» قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِئُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمِّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِتَّقِ اللهَ، قَالَ: «وَيْلَكَ، أَو لَسْتُ أَحَقَ أَهْلِ الْأَرْضِ يَارَسُولَ اللهِ! إِتَّقِ اللهَ، قَالَ: «وَيْلَكَ، أَو لَسْتُ أَحَقَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِي اللهَ؟» قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» يَارَسُولَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»

 <sup>1</sup> صحيح البخاري، فرض الخمس، باب ماكان النبي في يعطي المؤلّفة قلوبهم .....،
 حديث: 3150، وصحيح مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلّفة قلوبهم .....، حديث: 1062.
 ويكي فتح الباري: 49/8.
 ويكي فتح الباري: 68/8.

قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِّنْ مُّصَلِّ يَّقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونَهُمْ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِغْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، وَّلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، وَفَالَ يَجْاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ لَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ لَا قَتْلَ ثَمُودَ ﴾

"كياتم مجھے امين نہيں سجھتے؟ آسان والاتو مجھے امين سمجھتا ہے۔ صبح شام ميرے یاس وحی آتی ہے۔'ایک آ دمی اٹھااس کی آئکھیں گہری، رخسارا بھرے ہوئے، ما تفاا ٹھا ہوا، ڈاڑھی گھنی،سرمنڈا ہوا اور نہ بندپنڈلیوں سے بھی او نیجا تھا، وہ کہنے لكًا: اے الله كے رسول! الله سے ڈريے! آپ نے فرمایا: " توہلاك ہو! كيا ميں روئے زمین برسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والانہیں؟'' وہ آ دمی جلا گیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردن نہ ا تار دوں؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں! شاید پینمازی ہو' 'خالد کہنے لگے: کتنے ہی نمازی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جودل میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا: ''میں اس بات کا مکلّف نہیں کہ لوگوں کے دل اور پیٹ بھاڑ کر دیکھوں۔'' پھر آ پ نے اس شخص کو جاتا دیکھ کرفر مایا: ''اس کی نسل سے کچھا یسے لوگ پیدا ہوں گے جواللہ کی کتاب بناسنوار کریڈھیں گےلیکن وہ ان کے حلق سے پنچنہیں اتر ہے گ۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیراینے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔اگر میں نے ان کا زمانہ یا لیا تو ان سےلڑائی کر کے اُھیں قوم ثمود کی طرح

نیست و نابود کر دول گا<sub>ن</sub>، ا

یہ نبی کریم علی استخص کے ظاہر کو معظیم مثال ہے کہ آپ نے اس شخص کے ظاہر کو معتبر سمجھا۔ اس کا دل و د ماغ کریدنا ضروری نہ سمجھا، حالانکہ وہ شخص قبل کا مستحق ہو چکا تھا مگر آپ نے اس کے قبل کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ لوگ کہیں گے: آپ اپنے ساتھیوں خصوصاً نمازیوں کوقل کرتے ہیں۔ 2 ساتھیوں خصوصاً نمازیوں کوقل کرتے ہیں۔ 2

### <u>3</u> طفیل بن عمرو کا واقعه

آپ کے خمل اور حوصلے کی ایک عظیم مثال حضرت طفیل بن عمرو دوسی را الله کا واقعہ بھی ہے۔ یہ بجرت سے قبل کی دور میں اسلام قبول کر چکے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ ان کی بیوی اور اسلام کی دعوت دینے لگے۔ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی۔ ان کی بیوی اور والد مسلمان ہو گئے ۔ لیکن جب قوم فیلے کو دعوت دی تو انھوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت طفیل رسول اللہ من ایک خدمت میں حاضر ہوئے اور حقیقت حال سنائی کہ دَوس تو اپنے کفرونا فرمانی پر مصراور اسلام لانے سے منکر ہیں۔

حضرت ابو ہر رہے ہ ڈائٹیُ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمر و دَوسی دُلٹیُ اسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْمُ کی خدمت میں آئے اور بولے: دوس تو اسلام قبول کرنے سے انکار کررہے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے بددعا فرمائے۔ آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کرے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا دیے۔ لوگ کہنے لگے: اب دوس کی خیرنہیں۔ آپ

1 صحیح البخاري، المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب و خالد بن الوليد إلى اليمن، حديث: 4351، وصحیح مسلم، الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، حدیث: (144)-1064. ایک روایت میں ثمود کے بجائے عاد کے لفظ ہیں۔ ویکھیے صحیح مسلم، حدیث: (143)-1064. ویکھیے فتح الباري: 69/8.

#### نے فرمایا:

«اَللَّهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَّائْتِ بِهِمْ، اَللَّهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَّائْتِ بِهِمْ»
"اكلهُمَّ! اهْدِ دَوْس كو بدايت سے سرفراز فرما كر جمارے پاس لا۔اے الله! دوس كو

ہدایت سے سرفراز فر ماکر ہمارے پاس لا۔ "

اس واقعے سے نبی کریم مگائی کے حکم بھل اور صبر و ثبات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے دین اسلام کی دعوت کے دوران میں منکرین کوسزایا بددعا دینے میں جلد بازی نہیں کی بلکہ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی جے اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا اور آپ کے خل، صبر و ثبات اور حوصلے کا پھل بھی جلد ہی مل گیا۔ حضرت طفیل دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے ، اہل قوم کو نرمی سے دعوت دی ، نیتجناً بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ دوبارہ جنگ خیبر کے موقع پر اسی یا نوے دوسی گھر انوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ۔ رسول اللہ سکا پیل خیبر میں تھے ، اس لیے بیلوگ بھی خیبر میں آپ سے جا ملے۔ آپ نے دوسرے مجاہدین کے ساتھ اخسیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ 2

الله اكبر! آپ نے كيسى بيارى حكمت اختيار فرمائى جس كى بنا پر اسى يا نوے خاندان مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے كہ داعيانِ اسلام كے ليے دعوت كے دوران ميں حوصله، بردبارى اور صبر سے كام ليناكس قدر ضرورى ہے۔ يہ چيز الله تعالىٰ ہى كے فضل وكرم سے نصيب ہوتى ہے يا پھر رسول الله مَنَّ اللَّهِ كَا طريقِ دعوت سے معنے سے۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الجهاد، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، حديث: 2937، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم ، حديث: 2519، ومسند أحمد: 243/2، و زاد المعاد: 626/3، و الإصابة في تمييز الصحابة: 423/3.

## <u>4</u> قاتلانه اقدام کرنے والے سے درگزر

امام بخاری اور مسلم بیشانیا نے حضرت جابر دانی کی ہے کہ ہم نبی سکانی کی ہے کہ ہم نبی سکانی کی ہے کہ ہم نبی سکانی کے ساتھ نجد کی طرف (ذات الرقاع) جنگ کے لیے گئے۔ ہم ایک وادی میں پہنچ جس میں کا نبٹے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ رسول اللہ سکانی کی ایک درخت کے بنچ فروش ہوئے۔ آپ نے اپنی تکوار ایک شاخ پر لئکا دی اور لیٹ گئے۔ دیگر مجاہدین وادی میں درختوں کے بنچ بکھر گئے۔ اچا نک آپ نے ہمیں بلایا اور فرمانے گئے:

الله اکبرایه کیسا بے مثال خلق عظیم ہے! اور دل پر کس قدر زیادہ اثر انداز ہے! ایک اعرابی نبی اکرم مَثَاثِیَمَ کو کو کیا لیتا ہے۔اب

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الجهاد، باب من علق سيفه بالشجر في السفر عندالقائلة، حديث: 2910 ، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حديث: 843، ومسند أحمد: 311/3 و 364.

آپ کواسے قل کرنے کا پورا موقع ماتا ہے مگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ عظیم خلق ہے۔اللّٰد تعالیٰ اپنے نبی کریم مُثَاثِیْزُ سے سے فرمار ہاہے:

#### ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥

''بلاشبہ آ پخلق عظیم کے مالک ہیں۔''<sup>1</sup>

اس خلقِ عظیم نے اس شخص کی زندگی پراسیاانقلابی اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور بہت سے لوگوں کواس کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوئی۔ 2

#### <u>5</u> یہودی عالم زید کے ساتھ حسن سلوک

نبی کریم عُلَیْم کی بہترین خصلت تھی کہ آپ طاقت کے باوجود حریف کو معاف فرمادیا کرتے تھے۔ غصے کے وقت تحل سے کام لیتے تھے، بداخلاق شخص کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ انھی اخلاقِ عالیہ کی بنا پر بے شارلوگ آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہوئے اور زندگی بھر آپ کے گرویدہ رہے۔ اسی قسم کا سلوک آپ نے زید بن سعنہ سے کیا تھا جو یہودیوں کے بڑے معتبر علماء میں سے تھا۔

زید بن سعنہ اپنا ایک قرض وصول کرنے رسول اللہ سکھیٹے کی خدمت میں آیا۔ اس نے آپ کا گریبان اور چاور پکڑ کرزور سے کھیٹے ، بڑے سخت الفاظ استعال کیے اور آپ کو غضبناک انداز سے دیکھا اور کہا: اے محمہ! کیا تم میراحق ادائہیں کرو گے؟ تم اور عبدالمطلب کا خاندان ٹال مٹول کرنے والے لوگ ہو۔ اس نے اور بھی بہت سی سخت باتیں کہیں۔ حضرت عمر ڈلائٹ نے بڑے طیش کے عالم میں اپنی آئکھیں گھماتے ہوئے اسے دیکھا، جیسے بھنور میں کشتی گھوتی ہے، اور فر مایا: اواللہ کے دشمن! تو میری موجودگی میں اللہ کے رسول سکھانے بیا تیں کرتا ہے اور ایسا نازیبا سلوک کررہا ہے؟ قشم اس اللہ کے رسول سکھانے کے ایک سخت باتیں کرتا ہے اور ایسا نازیبا سلوک کررہا ہے؟ قشم اس

القلم 4:68. [2] فتح الباري:428/7، وشرح النووي:129/2.

''عمر! میں اور بیتم سے کسی اور سلوک کے مستق تھے، چاہیے تو بیتھا کہتم مجھے
اچھے طریقے سے حق اوا کرنے اور اسے بھلے انداز سے طلب کرنے کو کہتے۔
اب اسے لے جاؤ اور اس کا حق اوا کرو، نیز اسے بیس صاع مزید دو۔'
آپ کا بیٹ سلوک اس یہودی عالم کے اسلام لانے کا سبب بن گیا اور وہ پکاراٹھا:
﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾
﴿'فَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾

''میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سواکوئی معبود (برحق) نہیں اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد (سُلِیمُ ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔'
اس واقعے سے پہلے زید کہا کرتے تھے: ''میں محمد شاہم کے چرے پر نبوت کی تمام

اس واقعے سے پہلے زید کہا کرتے تھے: ''میں محمد شکائیٹا کے چہرے پر نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ چکا ہوں۔صرف دوعلامتیں باقی ہیں جن کا ابھی مجھے پیہ نہیں چلا۔ پہلی ہے کہ اس نبی کا حکم اس کے غصے پر غالب ہوگا۔اس سے جس قدر جہالت برتی جائے گی اس کے خمل میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔

اس واقع سے وہ يكى اوصاف جانا چاہتے تھے جو انھيں بخو بى معلوم ہو گئے، اس المستدرك للحاكم: 32/2، حديث: 2237، والمعجم الكبير للطبراني: 222/5،

حدىث:5147 .

لیے وہ فوراً مسلمان ہو گئے اور بہت مخلص اور سپچ مسلمان ثابت ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے اور بالآخر غزوہ تبوک سے مدینہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں شہید ہوئے۔

حقیقت میہ ہے کہ محمد شکائیٹی نے اسے بے مثل اخلاق عالیہ سے اپنی صدافت کے بے شار دلائل مہیا کیے جن سے آپ کی دعوت کی حقانیت آشکارا ہوگئی۔

#### 6 سردارِ منافقین کے ساتھ

نبی کریم علی الله مناورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج عبداللہ بن اُبی کو اپنا بادشاہ بنائے پرشفق ہو چکے تھے۔اس کے اس رہبے پرکسی کو بھی اختلاف نہیں تھا۔اس سے قبل اوس اور خزرج کسی ایک شخص پر بھی متنفق نہیں ہوئے تھے نہ بعد میں بھی ایسا ہوا۔ انھوں نے اس کی تاجیوثی کا انتظام بھی کر لیا تھا تا کہ وہ ان کی قیادت کرے۔اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اسی دوران میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی طرف کے مطابق اسی دوران میں رسول اللہ علی اللہ اللہ علی الل

1 در حقیقت تبوک میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی صرف خالد بن ولید ڈٹائیڈ کا سرید دومۃ الجندل بھیجا گیا تھا جس میں اکیدرکو گرفتار کر کے نبی ٹائیڈ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ کسی مسلمان کے اس سریہ میں بھی شہید ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ''اسد الغابہ'' کے حوالے سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ زید بن سعنہ جنگ تبوک سے واپسی کے وقت راست میں فوت ہوئے تھے۔ چونکہ بیسفر جنگ کا تھا، اس لیے بعض نے شہادت کا ذکر کر دیا ہے۔ اور کیکھیے سیر أعلام النبلاء: 19744010 1970.

میں چھوٹ ڈالنے اور یہودیوں کی مدد میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔

بہت سے مواقع پر اسلام سے اس کی دشنی ظاہر ہوگئی کیکن اس پر نفاق کا پردہ پڑا رہا۔ رسول اللہ سکھی شخص کا مقابلہ عفو و درگز راور حلم وخمل سے کرتے رہے کیونکہ وہ بظاہر مسلمان تھا، اس کے ساتھ منافقوں کا ایک پورا ٹولہ موجود تھا۔ یہان کا سردار تھا اور وہ اس کے تابع فرمان تھے، اس لیے آپ قولی اور فعلی طور پر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور اس کی شرارتوں کے باوجود عفو و درگز رسے کام لیتے تھے، اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

### ( ) نقضِ عہد کے باوجود ہنوتینقاع کے یہودیوں کی سفارش

جنگ بدر کے بعد بنوقین تا عے عہد توڑ دیا۔ انھوں نے سر بازارایک مسلمان عورت کو برہنہ کیا۔ جب ایک مسلمان نے اس عورت کی مدد کی تو انھوں نے اسے قل کر دیا۔ اس صورت حال پر رسول اللہ علی ہے ایک اشکر لے کران کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بجرت سے بیسویں ماہ شوال 2 بجری کے وسط کی بات ہے اور دن بفتے کا تھا۔ آپ نے پندرہ دن تک ان کامحاصرہ جاری رکھا۔ وہ قلعہ بند ہو گئے مگر محاصرہ بڑا شدید تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس لیے انھوں نے رسول اللہ علی ہے کا فیصلہ تسلیم کرنے کی شرط پر میں رعب ڈال دیا۔ اس لیے انھوں نے رسول اللہ علی ہے کا فیصلہ تسلیم کرنے کی شرط پر بھسیار ڈال دیے۔ آپ کے حکم پر ان کی مشکیس کس دی گئیں وہ سات سو جوان تھے۔ بھسیار ڈال دیے۔ آپ کے حکم پر ان کی مشکیس کس دی گئیں وہ سات سو جوان تھے۔ بھسی آپ نے ان پر قابو پالیا تو عبداللہ بن ابی سفارش کے لیے آن کھڑا ہوا، کہنے لگا: ''اے مجہ! یہ میرے دوست اور حلیف بیس، لہذا ان کی جان بخشی فرمائے۔'' آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر یہی درخواست کی۔ آپ نے اعراض فرمایا۔ وہ نہایت کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر یہی درخواست کی۔ آپ نے اعراض فرمایا۔ وہ نہایت کی جات بھرے کی کہ آپ میرے حلیفوں کیا جت سے اصرار کرنے لگا: ''میں آپ کا پیچھانہیں چھوڑوں گاحتی کہ آپ میرے حلیفوں کیا جت سے اصرار کرنے لگا: ''میں آپ کا پیچھانہیں چھوڑوں گاحتی کہ آپ میرے حلیفوں کیا جت سے اصرار کرنے لگا: ''میں آپ کا پیچھانہیں جھوڑوں گاحتی کہ آپ میرے حلیفوں

السيرة النبوية لابن هشام: 54/3، والبداية والنهاية: 4/4، والرحيق المختوم: 225.

پراحسان فرمائیں۔جن میں سے تین سوزرہ پوش ہیں اور چارسوسادہ بدن۔ انھوں نے ہر مشکل موقع پر میراساتھ دیا ہے۔ کیا آپ انھیں کیبارگ قتل کر دیں گے؟ اللہ کی قتم! زمانہ بنتا گبڑتا رہتا ہے۔ کبھی بید کام آئیں گے۔''اس کے اصرار پر رسول اللہ ﷺ نے ان کی جان بخشی فرمادی، <sup>1</sup> البتہ انھیں مدینہ منورہ میں رکھنا قبول نہ فرمایا اور نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ لوگ علاقہ شام میں اذرعات کی طرف نکل گئے۔ آپ نے ان کے اموال ضبط کر لیے اور مال غنیمت سے خس وصول کیا۔ <sup>2</sup>

رسول الله سَلَيْنَا نَعْ عَبِدالله بن ابی کی اس ناجائز سفارش اور اس کے اس فتیج طرزعمل پراہے کوئی سز انہیں دی بلکہ معاف فرما دیا۔

#### (ب) غزوهٔ احد کے موقع پرغداری

نبی کریم مُن اللهٔ بن احد کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ اور جبل احد کے درمیان پہنچ تو عبداللہ بن ابی ایک تہائی لشکر لے کر واپس مدینہ چل دیا۔ حضرت جابر واللہ کی ایک تہائی لشکر لے کر واپس مدینہ چل دیا۔ حضرت جابر واللہ بن عمرو بن حرام واللهٔ سمجھانے کے لیے ان کے پیچھے گئے۔ انھیں ملامت کی اور دوبارہ لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی اور کہا: ''آؤ! اللہ کے راست میں لڑائی لڑویا کم از کم دفاع ہی کرو۔' وہ کہنے گئے:''اگر ہمیں یقین ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو میں طرکر نہ آئے۔ '

انتے بڑے جرم اورمسلمانوں کو بے بارو مددگار چھوڑنے کے باوجود رسول اللہ سَنَّاتِیْاً نے عبداللہ بن ابی کوکوئی سزانہیں دی۔

1 السيرة النبوية لابن هشام: 54/3، والبداية والنهاية: 4/4. 2 ويكي زاد المعاد: 190/3. 3 زاد المعاد: 194/3، والبداية والنهاية: 14/4.

#### (ج) رسول الله مَالَيْظِ كودعوت سے رو كنے كى كوشش

ایک دفعہ نی کریم مُنالیّنی سعد بن عبادہ ڈالیّنی کے ہاں جانے لگے۔ راستے میں اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کے قریب سے گزر ہوا۔ اس کے پاس اور بھی بہت سے لوگ بیٹے سے آپ نے سلام کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹے گئے۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت پیش کی، اپنا فریضہ انذار وتبشیرادا فرمایا اور وعظ و نصیحت کی۔ جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا: ' جناب! آپ کی یہ باتیں بہت اچھی ہیں۔ اگر بیتن و پیج ہیں تو آپ اپنے گھر تھر یں۔ جو شخص آپ کے پاس آئے اسے اس طرح شگ نہ کریں۔ اور ہماری مجلسوں میں آ کر سی کو زبردستی ہے باتیں نہ سنائیں۔'' ا

اس کی اس بدزبانی کے باوجود آپ نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی بلکہ درگزر سے کام لیا۔

#### (9) بنونضير کی حوصله افزائی

بنونضیر نے رسول اللہ عُلِیْمَا کے قبل کا منصوبہ تیار کر کے باہمی عہدتوڑ دیا تھا۔ آپ نے ان کے پاس محمد بن مسلمہ وُلِیْمَا کے ذریعے سے بیت کم بھیجا کہ وہ اپنے علاقے سے نکل جا کیں منافقین نے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں آخیس پیغام بھیجا کہ ڈٹے رہواور نکلنے سے انکار کر دو۔ ہم شخصیں اکیلانہیں چھوڑیں گے۔ اگر لڑائی لڑئی پڑی تو ہم تمھارا ساتھ دیں گے۔ اگر شمصیں نکالا گیا تو ہم بھی تمھارے ساتھ ہی نکلیں گے۔ یہودیوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انھول نے علانیہ عہد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ عَلَیْمَان کی

<sup>1]</sup> السيرة النبوية لابن هشام: 2/199 .

سرکو بی کے لیے نکلے اور ان کا محاصرہ کرلیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے بیت کر دیے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے انھیں مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ان میں سے اکثر لوگ خیبر چلے گئے اور پچھشام پہنچ گئے۔

رسول الله مَثَاثِیَّا نے عبداللہ بن ابی کے اس گھنا وُنے کردار کے باوجود اسے پچھ کہا نہ کوئی سزا دی۔

#### (۶) غزوهٔ مریسیع میں عبداللہ بن ابی کی شرارت

اس جنگ میں عبداللہ بن ابی نے بہت ہی مہلک شرار تیں کیں جن کی پاداش میں وہ سخت سزا بلکہ قبل کا مستحق تھا، مثلاً:

- منافقین نے اس جنگ میں''قصہ افک'' گھڑا۔اس میں بڑا کردارعبداللہ بن ابی ابن سلول ہی کا تھا۔ 2 سلول ہی کا تھا۔ 2

  - اسى جنگ كے موقع براس الله كے وشمن نے كها (جيسا كه الله تعالى نے فرمايا ہے:) ﴿ لَا تُنْفِقُوْا عَلَىٰ مَنْ عِنْكَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوْا طَ﴾

''تم ان برخرچ نه کروجورسول الله (مَثَاثِينَمُ) کے پاس ہیں تا کہ وہ بھاگ جا کیں۔''

السيرة النبوية لابن هشام: 212/3، والبداية والنهاية: 4/177، وزادالمعاد: 128/3.

صحيح البخاري، المغازي، باب حديث الإفك، حديث: 4141. [3] المنفقون
 8:63. [4] المنفقون 7:63.

رسول الله منافی از حکمت عملی اور پاکیزہ سیاست پر عمل کرتے ہوئے مناسب سمجھا کہ فتنے کی آگ مکن حد تک بھائی جائے، صبر وحوصلہ کے ساتھ شرارت کی جڑ کاٹ دی جائے ۔ تخل و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے ۔ اور اس منافق سردار کی شرارتوں کے جواب میں درگز رسے کام لیا جائے کیونکہ یہ اکیلا ہی منافق نہ تھا بلکہ بہت سے لوگ اس کے حامی تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ دعوتِ اسلام کے لیے ایک فتنہ بن جائیں گے۔ یہ بظاہر مسلمان تھا تھی تو جب حضرت عمر شائیئ نے اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا:

«دَعْهُ حَتّٰى لَا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَّقْتُلُ أَصْحَابَهُ»

"در من دو لوگ کہیں گے: محداین ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔"

"در سے دو لوگ کہیں گے: محداین ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔"

اگر نبی کریم مُنافید است قبل کر دیتے تو لوگ قبول اسلام سے متنفر ہو جاتے کیونکہ وہ سجھتے تھے کہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہے۔ ایسے میں لوگ کہنا شروع کر دیتے کہ محمد تو مسلمانوں کو بھی قبل کر رہا ہے۔ اس سے بہت می خرابیاں پیدا ہوتیں اور بہت سے ممکنہ مفادات کا دروازہ بند ہو جانا تھا۔ اس لیے آپ نے بہی مناسب سمجھا کہ اس کی شرارتوں پراس خیال سے صبر کیا جائے کہ اس کے قبل سے کہیں بڑا فساد بر پانہ ہواور اسلام کی شان و شوکت کو استحکام حاصل ہو۔ ویسے بھی آپ کو ظاہر پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ باقی رہی دل کی باتیں تو وہ اللہ تعالی کے سپر دہیں۔

بعدازاں حضرت عمر ڈاٹٹٹۂ کوبھی عبداللہ بن ابی کے قتل نہ کرنے کی حکمت سمجھ میں آگئی تھی۔وہ فرماتے ہیں:

صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ سَوَاءٌ عَكَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾، حديث:4905،
 وصحيح مسلم، البروالصلة، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، حديث:2584.

قَدْ وَاللهِ! عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَعْظُمُ بَرَكَةً مِّنْ أَمْرِي.
"الله كاشم! مجھے يقين ہے كەرسول الله مَنَا لَيْمُ كى رائے ميرى رائے سے بہتر تھى۔"
داعيانِ اسلام كے ليے ضرورى ہے كه وہ رسول الله مَنَا لِيُمُ كى پيروى كرتے ہوئے دوت الى الله كے دوران ميں حكمت كے راستے برچليں۔

#### 7 شُمامہ بن أثال كے ساتھ آپ كا برتاؤ

صحیحین میں حضرت ابوہر ریرہ ڈٹاٹٹؤے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنو حنیفہ کے ایک آ دمی، ممامہ کے حکمران، شمامہ بن اُثال کو پکڑ لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ مٹاٹٹؤ اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے دریافت فرمایا:

«مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ!» فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ! خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ثَعْطَ فَا دَم، قَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، قَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: هِمَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ!» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: «مَا فَلْتُ لَكَ عَلَى شَاكِرٍ مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، ثُمَامَةُ!» فَقَالَ: «مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْمَ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُقْتُلْ ذَا دَم وَاإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْمَ مُنْهُ مَا شِئْتَ. تُويدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. تُويدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

"ثمامه! كياخيال ہے؟" كہنے لگا: جناب محمد! ميراخيال اچھاہے۔اگرآپ مجھے

<sup>1</sup> السيرة النبوية لابن هشام: 321/3 ، وشرح النووي: 3/138 ، والبداية والنهاية: 4/160 .

قتل کریں گے تو ایسے شخص کوقل کریں گے (جس کا بدلہ دینا پڑے گا) اور اگر احسان فر ما ئیں گے تو احسان شناس بنوں گا ،البتۃ اگر آپ کو مال کی خواہش ہوتو جتنا حامیں مانگ لیں، چنانجہ رسول الله سائیل اسے چھوڑ کرچل دیے۔ اگلے دن آپ نے پھر دریافت فرمایا: "ثمامہ کیا خیال ہے؟" کہنے لگا میں آپ سے کہہ چکا ہوں: اگر حچھوڑ دیں گے تو احسان شناس یا نمیں گے، اگر قتل کر دیں گے تو ایسے شخص کونل کریں گے جس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور اگر مال چاہیے تو جتنا چاہیں سوال کریں آپ کو مال سے نواز اجائے گا، چنانچہ رسول الله مُثَالِيَّا نِيْمَ نِي اسے پھراس کی حالت پر رہنے دیا۔ تیسرے دن آپ نے پھر دریافت فرمایا: "ثمامه! كيا خيال ہے؟" وہ كہنے لگا: ميرا خيال وہى ہے جوآب سے كہد چكا ہوں کہا گرآ زاد کر دو گے تو شکر گزاریاؤ گے،اگر قتل کرو گے تو ایسے خص کوتل کرو گے (جس کا بدلہ لیا جائے گا) اور اگر مال جاہتے ہوتو جتنا مانگو گے ملے گا۔'' آپ نے فرمایا: ''ثمامہ کوآ زاد کر دو۔'' رہائی یا کر ثمامہ مجد کے قریب ایک باغ میں كَ عُسَل كَيا يَهِر دوباره مسجد مين داخل هوئ اور يكار المصے: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَجروه رسول الله تَاتَيْنِ سِعض كرني لك: ال محد! الله كي قسم! اس سے قبل روئے زمين يركوئي چره مجھے آپ كے چرے سے زيادہ ناپیندنه تفالیکن اب آپ کا چېره مجھے سب سے زیاده محبوب نظر آتا ہے۔ الله کی قتم! اس سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین ناپسند نہ تھا مگراب آپ کا دین مجھے ہر دین سے زیادہ محبوب ہے۔اللہ کی قتم!اس سے پہلے آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ ناپیند تھا مگراب آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب آپ کے سوار دستے نے مجھے گرفتار کیا تھا، اس وقت میں عمرہ کی نیت سے جارہا تھا۔ فرمائے اب کیا حکم ہے؟ رسول الله طَاقِيَةِ نَ اسے جنت کی خوش خبری دی اور فرمایا کہ جاؤ عمرہ کرو۔ جب وہ مکہ پہنچ تو کسی نے ان سے کہا: تو بے دین ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے: نہیں الله کی قتم! میں تو رسول الله طَاقِیَةِ پر ایمان لایا ہوں۔ غور سے س لو! الله کی قتم! رسول الله طَاقِیَةِ کی اجازت کے بغیر بمامہ سے تمھارے ہاں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔

پھروہ بمامہلوٹ گئے اور مکہ کو ہرقتم کے اناج کی ترسیل بند کر دی۔ آخر مجبور ہوکر مکہ والوں نے رسول اللہ مُنَّاثِیْمُ (کی منت ساجت کی اور آپ) کو لکھا:''آپ تو صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں مگر آپ نے ہم سے تمام رشتے توڑ رکھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو آپ نے تلوار کی نذر کر دیا اور اب ہمارے بچوں کو بھوک سے مار رہے ہیں۔''رسول اللہ مُنَاثِیْمُ نے حضرت ثمامہ ڈاٹیٹیُ کو حکم دیا کہ مکہ کو غلے کی ترسیل جاری کر دیں۔ 2

حافظ ابن حجر المُلكِّين نے لکھا ہے کہ محدث ابن مندہ نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت ابن عباس ڈلگئی سے حضرت نامہ کے اسلام لانے ، پھر بمامہ جا کر قریش مکہ کا غلہ روک دینے کا واقعہ لکھا ہے ، نیزیہ مندرجہ ذیل آیت اس بارے میں نازل ہوئی:

#### ﴿ وَلَقُلْ أَخَنْ نَهُمُ بِالْعَنَابِ فَهَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞

''اور بلاشبہ ہم نے انھیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انھوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔''<sup>3</sup>

رسول الله عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّ صرف اسلام پر قائم رہے بلکہ جن لوگوں نے ان کی بات مانی ان کوساتھ لے کر حضرت علاء

1 صحيح البخاري، المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، حديث: 4372، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه معديث: 1764، واللفظ له. 2 فتح الباري: 8/88، والسيرة النبوية لابن هشام: 4/717. 3 المؤمنون 76:23، حافظ ابن جمر مُطَّشِّ نَي الله واقع كو من قرارويا بـ الإصابة: 525/1.

بن حفرمی کے ساتھ مل گئے اور بحرین کے مرتدین کے ساتھ جنگیں اڑیں۔

اللہ اکبر! نبی کریم مگائی کی کس قدر حلیم و خمل مزاج سے اور اس سلسلے میں آپ کا کردار کس قدر مثالی تھا! آپ تالیف قلبی کا کس قدر خیال رکھتے تھے! جس شخص کے مسلمان ہو جانے کی امید ہوتی تھی اس سے انتہائی نرم گفتگو فرماتے تھے۔ بالحضوص اگر وہ ایسا سردار ہوتا جس کی پیروی میں بہت سے لوگوں کے حلقہ بگوشِ اسلام ہونے کی توقع ہوتی ، اس پر تو آپ کے لطف و کرم کی موسلا دھار بارش برسی تھی۔

داعیانِ اسلام کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ تمل و بردباری اپنائیں۔ بدتمیزی کرنے والے سے بھی درگز رکریں۔رسول الله منگائی آئے کے حکم وقتل اور عفو و درگز رئیز احسانِ آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ثمامہ کے دل کا بغض آن واحد میں شدید محبت میں تبدیل ہوگیا بلکہ اس کا اثر ان کی مابعد زندگی میں بھی قائم رہا کہ جب لوگ مرتد ہورہے تھے وہ اسلام پر ثابت قدم رہے بلکہ اسلام کے داعی ہے رہے۔ 'آخصی کے اشعار ہیں: اُھُے ہُ بِتَوْلِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰعُمْ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ الللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ الللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُلّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ الللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ ا

إِلَى الْقَوْلِ إِنْعَامُ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

شَكَرْتُ لَهُ فَكِّي مِنَ الْغُلِّ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ خَيَالاً مِّنْ حُسَام مُّهَنَّدِ

''میراعزم تھا کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا مگر نبی کریم حضرت محمد ﷺ کے احسان عظیم نے مجھے کلمہ پڑھنے پرمجبور کر دیا اور میں نے اپنی آزادی اور جان بخشی پر آپ کا شکریہ اداکیا جبکہ مجھے قاطع تلواروں کا سایہ نظر آنے لگا تھا۔''

الإصابة:1/525. 2 شرح النووي:89/12، وفتح الباري:88/8. 3 الإصابة:1/525.

### 8 حيادر كصينج والي يرمهرباني

حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤفر ماتے ہیں: ''میں نبی کریم عَلَیْہُ کے ساتھ چل رہا تھا۔

آپ نے موٹے کنارے والی نجرانی چا در اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی پیچھے سے آیا۔

آپ تک پہنچا اور آپ کی چا در کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ اس کھینچا تانی سے مجھے آپ کی گردن مبارک کے ایک پہلو پر چا در کی رگڑ سے پڑنے والا نشان صاف نظر آرہا تھا۔ وہ کہنے لگا: ''اے محمد! مجھے بھی اللہ کے مال میں سے دیجیے جو آپ کے پاس ہے۔'' رسول اللہ عَلَیْہُ نے مر کراسے دیکھا تو مسکرائے، پھراسے کچھ مال دینے کا تھم دیا۔

اللہ عَلَیْہُ نے مر کراسے دیکھا تو مسکرائے، پھراسے کچھ مال دینے کا تھم دیا۔

یہ واقعہ آپ کے حلم، حسن خلق، عنو و درگزر، صبر وخمل اور غیر مہذب لوگوں کے اکھڑ سلوک سے صرف نظر کی بے نظیر مثال ہے اور یہی چیز تالیف قلب کا سبب بنتی ہے۔ آپ سلوک سے صرف نظر کی بے نظیر مثال ہے اور یہی چیز تالیف قلب کا سبب بنتی ہے۔ آپ کے بعد آنے والے داعیانِ اسلام اور حکمر انوں کو حکم و درگزر، معانی و چشم پوشی کے سلسلے میں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چا ہے اور جابل لوگوں کی بدتہذ یبی کا بطریق احسن عیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چا ہے اور جابل لوگوں کی بدتہذ یبی کا بطریق احسن عیں آپ کے اسوہ حسنہ یا ہے۔

### <u>9</u> قوم کے ظلم پر بخشش کی دعا

آپ کے خلق عظیم اور عفو وحلم ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے تکلیف دینے والے لوگوں کے لیے بھی بددعا نہیں گی ، حالانکہ بددعا کرنا تو آپ کے اختیار میں تھا۔ اگر آپ بددعا کرتے تو اللہ تعالی مخالفین کونیست و نابود کر دیتا۔ لیکن آپ انتہائی حلیم وحکیم تھے، آپ کی نظر بہت بلند اور دور رس تھی کہ کسی نہ کسی وقت یہی لوگ یا کم ان کی نسلیس

اسلام لائيس گي-

حضرت عبدالله بن مسعود رہ اللہ فی فی اتے ہیں: '' مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اب بھی رسول اللہ سی فی کو رتصور کی آئھوں سے ) دیکیور ہا ہوں۔ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فر مارے تھے جنھیں ان کی قوم نے اس قدر مارا کہ انھیں خون آلود کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے جاتے اور فر ماتے جاتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»

''اےاللہ! میری قوم کومعاف فرما دے۔ یہ مجھے نہیں پہچانتی۔''

نبی کریم مُن الله نظیم نے برد باری اور خمل کی تعریف فرمائی ہے اور اسے خلق عظیم قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا: ہے۔ آپ نے فرمایا تھا: ا

"إِنَّا فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: ٱلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ» "تَجْهُرُ مِين دوخصلتين اللي عن جنهين الله تعالى بهت بيندفر ما

''جھ میں دوخصلتیں ایسی ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ بہت پیند فرما تا ہے: خمل و نرم مزاجی۔''2

ایک اور روایت میں ہے کہ منذر بن عائذ ڈٹاٹئؤ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں نے بیخو بیاں (غیرمحسوس طور پر) ازخود اپنالی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے میری طبیعت میں ود بعت فرمائی تھیں؟ آپ نے فرمایا:

«بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا»

''الله تعالى نے بیصفات شروع ہی سے تجھ میں پیدا کی تھیں۔''

1 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، حديث: 3477، وصحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة أحد، حديث: 1792.
 الأمر بالإيمان بالله تعالى و رسوله .....، حديث: 17.

وہ کہنے لگے:شکراللّٰد کا جس نے مجھ میں ایسی خصلتیں پیدا فرما ئیں جنھیں اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول گرامی پیند کرتے ہیں۔

نبی کریم تکانیا خلم و برد باری کو نہ صرف خود پبند کرتے تھے بلکہ ان اوصاف سے خود بھی بدرجہ ُ اتم متصف تھے۔

#### <u>10</u> جادو کرنے والے یہودی کومعافی

آ پ کے عفو و درگزر کی نایاب مثال وہ سلوک ہے جو آ پ نے اس یہودی سے کیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔ آپ نے اس یہودی کو پچھ نہ کہا۔ پچھ کہنا تو در کنار آپ نے فوت ہونے تک بھی اس کے چہرے پر بھی نظر نہیں ڈالی۔ 2



أ سنن أبي داود، الأدب، باب قبلة الرِّجل، حديث:5225، ومسندأحمد:406/4.

سنن النسائي، تحريم الدم، باب سحرة أهل الكتاب، حديث:4085، ومسند أحمد:
 367/4.

# تفكر وتذبراور تحمل مزاجي

اس وقت تک کوئی داعی اپنی دعوت کو کامیاب نہیں بنا سکتا جب تک وہ اپنے تمام معاملات وتصرفات میں احتیاط نہ برتے اور تحقیق و تفتیش سے کام نہ لے۔ نبی کریم علی تیا اس صفتِ لازم کے ساتھ بخو بی متصف تھے۔ آپ علی تیا سے منقول بہت سی صحیح احادیث اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہاں ہم بطور مثال چندا حادیث بیان کرتے ہیں:

#### <u>1</u> حضرت اسامه کا واقعه

## أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ»

"اسامه! کیاتم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟" میں نے کہا: اللہ کے رسول! وہ تو اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ لیکن آپ بار باریہی فرماتے رہے: "ارے تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟!" حتی کہ میں نے چاہا کاش! میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا (تا کہ بیگناہ مجھ سے حالتِ کفر میں سرز دہوا ہوتا اور آج اسلام لانے کی وجہ سے معاف ہوجا تا۔)"

ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا: اللہ کے رسول! اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا:

«أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟»

''تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے پیکلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں؟'' آپ بار بار بیدالفاظ دہراتے رہے حتی کہ میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کاش! میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔

#### ایک اور روایت میں ہے:

«فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرْلِي، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَقَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَّقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»

أ صحيح البخاري، المغازي، باب بعث النبي أسامة إلى الحُرَقات حديث: 4269، وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله، حديث: (159)-96، واللفظ له. 2 صحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله، حديث: (158)-96.

"جب بیکلمہ قیامت کے دن آ کر فریاد کرے گا تو تم کیا کرو گے؟" میں نے کہا:

اللہ کے رسول! میرے لیے استغفار فرمائے۔ آپ نے پھر فرمایا:"جب وہ قیامت

کے دن تم صارے خلاف دعویٰ کرے گا، اس وقت تم لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو

گے؟" آپ بار باریبی جملہ ارشاد فرماتے رہے:"تم لا الہ الا اللہ کے بارے
میں کیا جواب دو گے جب وہ تم صارے خلاف قیامت کے دن آئے گا؟"

اسی بنا پر رسول اللہ مُن اللہ عُن اللہ عُن اللہ کا الہ اللہ میں کرتے تھے اور اچھی طرح تحقیق کرتے
تھے۔ کسی کا فراستی پر بھی اس وقت تک جملہ آور نہ ہوتے تھے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جاتا کہ یہاں اسلام کے کسی بھی تھم پر عمل نہیں ہوتا۔

حضرت انس ڈاٹٹیؤفر ماتے ہیں:''رسول اللہ عُلیّیُ جب لشکر لے کرکسی قوم پر حملے کے لیے جاتے تو فوراً حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ شبح تک انتظار کرتے تھے۔اگر کہیں سے اذان کی آواز نہ سنتے تو بھر پورحملہ کر دیتے تھے۔ 2 میں تو حملہ نہیں کرتے تھے اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو بھر پورحملہ کر دیتے تھے۔ 2

#### <u>2</u> لڑائی سے قبل دین کی دعوت

نی کریم مُنَافِیْم دین کی دعوت کے سلسلے میں بھی صحابہ کرام ڈیافیئ کو صبر وخمل اور تحقیق و تفتیش کی تلقین کرتے تھے۔ امیر لشکر کو تا کید فرماتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشن کو تین باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کی دعوت دی جائے:

مسلمان ہو جاؤ اور دارالاسلام کی طرف ہجرت کرو یا صرف مسلمان ہو جاؤ ہجرت نہ

1 صحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم قتل الكافر .....، حديث: 97. 2 صحيح البخاري، الأذان، باب مايحقن بالأذان من الدماء، حديث: 610، و صحيح مسلم، الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم .....، حديث: 382.

کرواور عام اعراب کی طرح رہو۔

اگروہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو۔ اگر وہ دونوں باتیں نہ مانیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان سے لڑائی شروع کردو۔ [1

#### نماز میں سکون و وقار محوظ رکھنے کی تا کید

نبی کریم سُلَیْم نے اپنے سحابہ کو جلد بازی سے منع فرمایا اور سکون و وقار کی تلقین فرمائی۔ آپ سُلَیْم کا فرمان ہے:

"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

''جب جماعت کی اقامت ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کرنہ آؤ بلکہ سکون واطمینان سے چلواور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جتنی نمازمل جائے پڑھلواور جورہ جائے بعد میں پوری کرلو۔''2

نيزآپ مَالْيَا إِلَى عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِن مايا:

﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ» ''جب جماعت كى اقامت ہو جائے تو جب تك مجھے ثكلتا نہ و كيولو كھڑے نہ ہوجاؤ۔''3

1 صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب تأمير الإمام الأمراء .....، حديث: 1731. 2 صحيح البخاري، الجمعة، باب المشي إلى الجمعة .....، حديث: 808، وصحيح مسلم، المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، حديث: 602. 3 صحيح مسلم، المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث: 604.

سکون و خمل بڑا رفیع الشان وصف ہے جواللہ کو بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ مَثَاثِیَا نے حضرت منذر بن عائذ الاشج والنُّئِ سے فر ما یا تھا:

«إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: ٱلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ»

''جھومیں دوخوبیاں ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ بہت پیند فرما تاہے بخل اور نرم مزاجی۔'' انبیائے کرام عَیظام مخلوق سے افضل، بہترین اور منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے پیشوا ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ سب سے زیادہ مخل اور بردباری والے ہوتے ہیں اور اس خوبی میں سب سے زیادہ بلندم تبہ حضرت محمد مَثَاثَیْظِ ہیں۔

#### <u>4</u> دورانِ جنگ

حضرت انس وٹائٹیٔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ طلوع فجرتک حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ اذان سننے کا انتظار کرتے تھے۔اگراذان سنائی دیتی تو حملہ نہ کرتے بصورتِ دیگر حملہ آور موجاتے۔ایک جنگ کے موقع پر آپ نے ایک آدی کی آداز سنی وہ کہدر ہاتھا:

«اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» فَقَالَ رَسُولُ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» فَقَالَ رَسُولُ

الله عَلَيْهُ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»

اضی (انس) سے روایت ہے کہ نبئ کریم ﷺ جب کسی قوم پرحملہ آور ہوتے تھے تو طلوع صبح سے پہلے حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ انتظار کرتے تھے۔اگر اذان سنائی دیتی تو حملہ نہیں کرتے تھے۔'' 1

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صبر وسکون سے کام لیتے تھے جلد بازی نہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس مزنی رفائی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ نے فرمایا:

«اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ ، وَالتَّوَّدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ ، جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُوْءً مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُوْءً مِّنَ النَّهُوّة »

''اچھاخلق،سکون و وقار اور میانہ روی نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزیے۔''<sup>2</sup>

اس ارشادمبارک کی روسے ثابت ہوا کہ صبر وخمل ،سکون و وقار اور حزم واحتیاط ہر کام میں قابل تعریف ہے بشر طیکہ اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ ضوابط کی پابندی کی جائے سوائے اس کے کہ کسی کام میں تیزی اور جلدی اللہ تعالیٰ پیند فرما تا ہو، نیز اُخروی کاموں میں عجلت ہی مستحسن ہے۔



1 صحيح البخاري، الأذان، باب مايحقن بالأذان من الدماء، حديث: 610. 2 جامع الترمذي، البروالصلة، باب ماجاء في التأني والعجلة، حديث: 2010، وفيض القدير للمناوي: 7/713، حديث: 2826,2825. 3 شرح السنة للبغوي: 177/13، حديث: 9359، وتحفة الأحوذي: 117/6.

# نرمخوئی

## نرم خوئی کی ترغیب

حضرت عائشه والمهاسيم منقول ہے كه نبي كريم مَن الله الله مجھ سے فرمايا:

"إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصُلْهُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْجُوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»

''جس آ دمی کونرم خوئی میں سے بچھ حصہ دے دیا گیا اسے دنیا و آخرت میں سے اس کا پورا پورا بورا حصہ دے دیا گیا ہنے خصہ دے دیا گیا ہے ہیں۔'' اللہ میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔'' اللہ میں خرم کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ عملی طور پر بھی نئی کریم میں شائیا ہے جملی طور پر بھی

آپ نے اس کی اہمیت کوخوب واضح کیا ہے تا کہ آپ کی امت، خصوصاً داعیانِ اسلام کے لیے اس پڑگل کرنا آسان ہو جائے۔ مذکورہ بالا حدیث کے علاوہ بھی بہت سی دیگر احادیث نرمی اختیار کرنے کی فضیلت واضح کرتی ہیں۔ان میں شختی اور شخی کرنے والوں کی

<sup>1</sup> مسند أبي يعلى الموصلي: 24/8، حديث: 4530، نيز ويكي سلسلة الأحاديث الصحيحة: 48/2 ، حديث: 519 .

مٰدمت بھی کی گئی ہے کیونکہ نرمی ہر خیر کے حصول کا ذریعہ ہے اور ہر کا م نرمی سے آسان ہو جاتا ہے۔علاوہ ازیں نرمی کے برتاؤ سے جوثواب حاصل ہوتا ہے وہ تختی یا کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔

رسول الله عَلَيْهِ إِن المت يرمشقت والنه سيختى كم ساته منع فرمايا ب-حضرت عائشه ولي الله عَلَيْهِ فرماتي بين فرمات بوك سنا ب: عائشه ولي الله عَلَيْهِ مُو الله عَلَيْهِ مُ فَا الله عَلَيْهِ مُ فَا شُقُقُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ «اَللّٰهُ مَّ! مَنْ وَّلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ

وَّلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»

''اے اللہ! جو شخص میری امت کا حکمران بنے اور اس پر مشقت ڈالے، تو بھی اس پر مشقت ڈالے، تو بھی اس پر مشقت ڈال اور جو شخص میری امت پر حکمران بنے اور اس کے ساتھ نرمی فرما۔''<sup>2</sup> برتے، اے اللہ! تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔''<sup>2</sup>

نبی کریم مُنگیناً کسی صحابی کوکسی کام پر جھیجے تو اسے نرمی اختیار کرنے کی تا کید کرتے اور خن کے ذریعے سے لوگوں کومتنفر کرنے سے منع کرتے تھے۔

حضرت ابوموی اشعری رہائی فرماتے ہیں: رسول الله سُکا لیکا کھی صحابی کو کسی کام کے لیے جیسجے تو فرماتے:

حضرت عائشه والني فرماتي مين: رسول الله مَالِينَا إلى ارشادفر مايا:

1 فتح الباري: 449/10، وشرح النووي 145/16. 2 صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب فضيلة الإمام العادل عديث: 1828. [3] صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسيرو ترك التنفير، حديث: 1732.

﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ》 ''جب الله تعالی سی کے اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے توان پر نرمی نازل کردیتا ہے۔''

نبی کریم طالقائی کے حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت معاذبین جبل طالقیا کو یمن جھیجتے وقت فرمایا تھا:

"يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُنفِّرًا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا"
"" مَ ان پر آسانی کرناتگی نه کرنا لوگوں کوخوش رکھنا، متنفر نه کرنا اور تم دونوں
" پس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نه کرنا ۔" 2

حضرت انس وللنفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا لَيْمَا فَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَا مِا يا:

«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»

''لوگوں کے لیے آ سانی مہیا کرو، انھیں تنگ نہ کرو،خوش رکھو، متنفر نہ کرو۔'' 3

ان احادیث مبارکہ میں آسانی کرنے کا حکم دیئے کے ساتھ ساتھ متنفر کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ اس طرح نبی کریم سائٹی ہے اضداد کو جمع کر دیا ہے کیونکہ انسان بھی آسانی کا کرتا ہے اور کبھی تنظر۔ اگر آپ صرف آسانی کا حکم دینے پر اکتفا کرتے تو جو شخص زندگی میں ایک یا دو دفعہ بھی آسانی کر دیتا، وہ اس حکم سے عہدہ بر آ ہو جاتا، چاہے وہ اپنی زندگی میں بے شار دفعہ لوگوں کو تنگ کرنے

1 مسند أحمد: 71/6، تيزريكي سلسلة الأحاديث الصحيحة: 219/3، حديث: 1219. و صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب مايكره من التنازع....، حديث: 3038، و صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسير....، حديث: 1733. و صحيح البخاري، العلم، باب ماكان النبي في يتخولهم بالموعظة....، حديث: 69، و صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسير....، حديث: 1732.

کا مرتکب ہوا ہو۔ جب آپ نے تنگی نہ کرنے کا حکم بھی وے دیا تو یہ گنجائش باتی نہ رہی ،
یعنی اب کوئی شخص بھی کسی کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ یہی آپ کا منشا ومطلوب تھا۔ اسی طرح خوش کرنے کا حکم بھی جاری کیا تا کہ کسی کو کسی بھی حالت میں متنظر نہ کرنے کا حکم بھی جاری کیا تا کہ کسی کو کسی بھی حالت میں متنظر نہ کیا جا سکے۔ آپس میں موافقت اور اتفاق کا حکم دینے کے بعد باہمی مخالفت اور اختلاف سے بھی روکا تا کہ کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کی جائے۔ ان احادیث میں لوگوں کو خوش کرنے پر عظیم تو اب ، گرال قدر عطیات ، اللہ کے خوش کرنے پر مختلف قسم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

ان ارشادات نبوی کا مقصد ہے ہے کہ نومسلم حضرات کی تالیف قلب کی جائے اور ان پر زیادہ تختی نہ کی جائے۔ اسی طرح قریب البلوغ بیجے یا نئے بالغ ہونے والے افراد یا جن لوگوں نے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نیکی کی زندگی شروع کی ہو، ان سب کو تدریجی طور پر آ ہستہ آ ہستہ طاعات وعبادات کی طرف لایا جائے۔ ان پر یکبارگی بوجھ نہ ڈالا جائے تا کہ ان کے لیے شریعت پرعمل آ سان ہو جائے۔ اسی طرح جوشخص دائرہ اسلام میں آ نا چاہتا ہے اسے آ سان آ سان کام بتائے جا کیں جب وہ عادی ہوجائے تو دوسرے فرائض وستحبات بھی خود بخو دادا کرنے لگے گالیکن اگر ابتدا ہی سے اس پرختی کی گئی تو ممکن ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو۔ اگر وہ مسلمان ہو بھی گیا تو ممکن ہے کہ اسلام پر قائم نہ رہ سکے اور کفر کی طرف لوٹ جائے۔ تعلیم کے لیے بھی تدرت کی کا لحاظ کے مسلمان ہو بھی لوگوں کی خوش دلی کا بہت طروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ شاھی ہو عظ وقسے میں بھی لوگوں کی خوش دلی کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ روزانہ وعظ نہیں کرتے تھے مبادا وہ اکتا جا کیں۔

ويكي فتح الباري:163,162/1 ، نيز ويكي شرح النووي:40/4 .

قربان جائیں رسول الله سُلَّيْمَ پر کہ آپ نے اپنی امت کو ہر نیکی اور اچھے کام سے مطلع فرما دیا اور ہر گناہ اور برے کام سے آگاہ وخبردار کر دیا۔ امت پر مشقت ڈالنے والے کے لیے بددعا فرمائی اور آسانی مہیا کرنے والے کو دعا دی جیسا کہ حضرت عائشہ چھا کی حدیث گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ لوگوں پر مشقت ڈالنے کے بارے میں یہ آپ کی سب سے دُوررس ڈانٹ ہے اوران پر نرمی کرنے کے متعلق سب سے ظیم میں یہ آپ کی سب سے دُوررس ڈانٹ ہے اوران پر نرمی کرنے کے متعلق سب سے ظیم ترغیب ہے۔ ا

## رسول الله مَثَاثِينَا كَي نرم روى تعملي مظاہر

رسول الله سَلَّالِيَّةِ دوسروں کے ساتھ خود بھی نرمی کرتے اور نرمی کرنے کو بہند بھی کرتے تھے۔ چندمثالیں ذکر کی جاتی ہیں:

#### 1 زناكی اجازت مانگنے والے نوجوان سے زی

حضرت ابوامامہ رہی تھی فرماتے ہیں: ایک نوجوان نبی کریم ما تھی آ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: ''اے اللہ کے رسول! مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ بات س کر حاضرین طیش میں آگئے۔اے لعن طعن کرنے اور یہ کہنے لگہ: خاموش ہو جا! لیکن رسول اللہ ما تھی نے اس سے نہایت تحل و بردباری سے فرمایا:

«أَدْنُهْ» فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَالَ: «أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ» قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلَا

شرح النووي: 213/12 .

النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ "قَالَ: «أَنتُحِبُهُ لِأُخْتِكَ؟ "قَالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَواتِهِمْ "قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَواتِهِمْ "قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَواتِهِمْ "قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّتِكَ؟ "قَالَ: لَا وَاللهِ! النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِكَ؟ "قَالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: ﴿ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِهِمْ "قَالَ: لا وَاللهِ! خَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: ﴿ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ "قَالَ: فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ اللّٰهُمَ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا النَّاسُ لَيُحِبُّونَهُ وَطَهِرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَوَحَمَّنْ

"مرے قریب آ جاؤ' وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: '' کیا تو اسے اپنی ماں کے لیے پیند کرتا ہے؟'' وہ کہنے لگا: اللہ کی قشم! ہرگز نہیں۔ الله تعالی مجھے آپ پر قربان کر دے۔ آپ نے فرمایا: ''لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا کام پسندنہیں کریں گے۔'' پھرآپ نے فرمایا:'' کیا تواہے اینی بیٹی کے لیے بیند کرتا ہے؟" وہ کہنے لگا: اللہ کی قتم! ہر گزنہیں۔اللہ تعالی مجھے آپ برفدافر مائے۔ آپ نے فرمایا: ''لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیکام برداشت نہیں کرتے۔'' پھر فرمایا:''کیا تو پسند کرے گا کہ تیری بہن کے ساتھ ایسا کام ہو؟''اس نے کہا: اللّٰہ کی قتم! ہر گزنہیں۔اللّٰہ مجھے آپ برقربان کرے۔ آپ نے فرمایا: "لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا کام پیندنہیں کر سکتے۔" پھر آب نے فرمایا: ''کیا تو اپنی پھوچھی کے ساتھ ایسا کام برداشت کرے گا؟''وہ كن كا: بركز نهيس - الله كي قتم! الله مجهة آب يرفدا فرمائ - آب فرمايا: ''لوگ بھی اپنی چھو چھیوں کے ساتھ الیا کام پیندنہیں کرتے۔'' پھرآپ نے فرمایا: 'کیا تو چاہتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی شخص میکام کرے؟ ''وہ کہنے

لگا: اللہ کی قتم! ہرگز نہیں۔اللہ تعالی مجھے آپ کا فدائی بنائے، پھر آپ نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور دعا فرمائی: ''اے اللہ! اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاکیزہ کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔'' وہ نو جوان ایسا باز آیا کہ اس کے بعد ایسی گھناؤنی حرکت کا دل میں خیال تک نہ لاتا تھا۔ لا

اس نوجوان کے ساتھ آپ کا بیاصلاحی برتاؤ تمام داعیانِ اسلام کے لیے سبق آ موز ہے۔ اس لیے دعوت الی اللہ کے داعیوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا روبیا ختیار کریں اور حسن سلوک سے کام لیس، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن کے قبول اسلام کی امید ہے اور نومسلم حضرات کے ساتھ تا کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ اسلام پر اچھی طرح کار بند ہو جائیں۔

رسول الله ﷺ نے عملی طور پر بھی نرم رویے کا ثبوت دیا اور اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی تمام معاملات میں نرمی کا حکم دیا۔

#### 2 يهود بول سے زمى كاسلوك

حضرت عائشہ ﴿ فَيْ اللّٰهِ عَلَىٰ بِينَ: '' کچھ يہودى رسول الله عَلَيْهُم كى خدمت ميں حاضر ہوئ اور (شرير لہج ميں) كہنے لكے: اَلسَّامُ عَلَيْكُم ''وشمصيں موت آئے'' ميں سجھ گئ، ميں نے فوراً جواب دیا: وَعَلَیْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ''تم پر موت اور لعنت برسے'' رسول الله عَلَیٰ کُمُ محمد سے فرمانے لگے:

«مَهْلاً يَّاعَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «قَدْ قُلْتُ: اللهِ! أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ : «قَدْ قُلْتُ:

1 مسند أحمد: 5/257,256، والمعجم الكبير للطبراني: 191,190/8 ، حديث: 7679 .

#### وَعَلَيْكُمْ»

''عائش! نرم زبان استعال کرو۔ الله تعالی تمام معاملات میں نرمی پیند کرتا ہے۔'' میں نے عرض کی: الله کے رسول! کیا آپ نے سانہیں، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا:''میں نے کہاتو دیا: وَعَلَیْکُمْ (تمھارے ساتھ یہی سلوک ہو۔)'' ا

آپ نے مزید فرمایا:

«يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُّحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»

''عاکشہ! الله تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پروہ کچھ دیتا ہے جو خق پرنہیں دیتا اور نہاس کے سواکسی شے پر''<sup>2</sup>

مزيد فرمايا:

﴿إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ » ''زمی جس چیز میں بھی ہواس کے لیے زینت بن جاتی ہے اور جس چیز سے زمی فکل جائے وہ عیب دار بن جاتی ہے۔''<sup>3</sup>

رسول الله سَلَّاتُیَّا نے بیہ ارشاد بھی فرمایا کہ جوشخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔

اسسلسلے میں آپ کے بیالفاظ بھی آئے ہیں:

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب الرفق في الأمر كله، حديث: 6024. 2 صحيح مسلم، البرو الصلة.....، باب فضل الرفق، حديث: 2593. [3] صحيح مسلم، البرو الصلة.....، باب فضل الرفق، حديث: 2594.

«مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ»

"جوشخص نرمی سے محروم رہے گا، وہ بھلائی سے محروم رہے گا۔" حضرت ابوالدرداء دلی شیئے سے منقول ہے کہ نبی کریم مَلَ شِیْمَ نے فرمایا:

«مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ» حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ»

''جس شخص کونرمی سے پچھ حصہ مل گیا اسے خیر سے پورا حصہ مل گیا اور جو شخص نرمی کے پچھ جصے سے محروم رہا وہ خیر کے جصے سے محروم رہا۔'' <sup>2</sup> حضرت ابوالدرداء ڈاٹنڈ ہی سے مرفوع روایت ہے:

«مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ الْعَلِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَتْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ»

''جس شخص کونرمی سے پچھ حصہ دیا گیا اسے خیر سے پورا حصہ دیا گیا اور (قیامت کے دن) تر از و میں کوئی چیز حسنِ خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی ۔'' 3

#### 3 مسجد میں بیشاب کردینے والے سے زمی

1 صحيح مسلم، البرو الصلة، باب فضل الرفق، حديث:2592. 2 جامع الترمذي، البرو الصلة، باب ماجاء في الرفق، حديث: 2013. 3 مسند أحمد: 451/6، نيز ريكي سلسلة الأحاديث الصحيحة:535/2، حديث:876.

«لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتّٰى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

''اب اس کا پیشاب بندنه کراؤ۔اسے پیشاب کرنے دو۔' وہ رک گئے۔ جب اعرابی پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا: ''میمسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ بیتو الله تعالیٰ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔''

یا جیسے اللہ کے رسول مُنَافِیْمُ نے فرمایا۔ پھر آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے بپیثاب پر یانی کا ایک ڈول بہا دیا۔ 1

> صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہی اعرابی وہ تخص ہے جس نے کہا تھا: «اَللّٰهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَّلاَ تَرْحَمْ مَّعَنَا أَحَدًا»

"اے اللہ! محمد سَّانَّیْنِمُ اور مجھ پررحم فرما، ہمارے علاوہ کسی اور پررحم نہ فرما۔" حضرت ابوہر برہ و ٹالٹینڈ فرماتے ہیں: رسول الله سَّالِیْنِمُ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم

بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ، چنانچہ ایک اعرابی نماز کی حالت میں کہنے لگا:

«اَللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَّعَنَا أَحَدًا» فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ وَاللَّهُمَ النَّبِيُّ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: (لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا)

"ا الله! محد مَنْ يَنْ إِور مجھ پررهم فر ماكسى اور پررهم نه فر ماك : جب رسول الله مَنْ يَنْ اللهِ مَنْ يَنْ ال

1 صحيح مسلم، الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره .....، حديث: 285. صحيح بخارى مين بحلى الله مقبوم كى روايت ميد ويكي صحيح البخاري، الوضوء، باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، حديث: 219.

نے سلام پھیرا تو آپ نے اس سے فر مایا: ''تو نے ایک وسیع تر چیز (اللہ تعالیٰ کی رحمت ) کوئنگ کر دیا ہے۔'' 1

صیح بخاری کے علاوہ دوسری روایات اس روایت کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہر ریہ ڈٹائٹیُفر ماتے ہیں: ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔اس نے دور کعت نماز پڑھی، پھر کہنے لگا:

اللهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلا تَرْحَمْ مَّعَنَا أَحَدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ اللهُمَّ! اللهُمَّ فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي النَّبِيُ عَيْثَةً فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ، وَسَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ»

اے اللہ! مجھ پراور محمد سَلَقَیْم پر رحم فرما۔ ہمارے علاوہ کسی اور پر اپنی رحمت نہ کر۔'
نبی کریم سَلَقیْم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:''نونے ایک وسیع چیز کوئنگ کر
دیا ہے۔'' پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر
دیا ہوگ اس کی طرف لیکے تو رسول اللہ سَلَقیٰم نے انھیں روکا اور فرمایا:''تمھیں
میں کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے تنگی ڈالنے والے نہیں، پانی سے بھرا ہوا
ایک ڈول اس جگہ بہا دواور بس۔''

وہ اعرابی آ داب سکھنے اور مہذب بن جانے کے بعد کہا کرتا تھا:

1 صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: 6010، وسنن النسائي، السهو، باب الكلام في الصلاة، حديث: 1217، واللفظ له. 2 جامع الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في البول يصيب الأرض، حديث: 147، و مسند أحمد: 239/2، واللفظ له.

# «فَقَامَ النَّبِيُّ عَيَّا ِ إِلَيَّ، بِأَبِي وَأُمِّي، فَلَمْ يَسُبَّ، وَلَمْ يُؤَنِّب، وَلَمْ يُؤَنِّب، وَلَمْ يَضْرِبْ»

''میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں! آپ میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے مجھے برا کہانہ ڈانٹااور نہ مارا پیٹا۔''<sup>1</sup>

نبی کریم سُلِیْم نہایت دانا اور حکیم تھے۔ آپ کے تمام کاموں میں کوئی نہ کوئی بلند حکمت ضرور موجود ہوتی تھی۔ جوشخص بھی آپ کے اخلاقِ عالیہ، نرمی، عفو و درگز راور صبر وخمل کا مطالعہ کرے گا، اسے اس حقیقت کا یقین ہو جائے گا اور اس کے ایمان میں مزید پختگی آجائے گا۔

دیکھیے! اس اعرابی نے کئی کام ایسے کیے جن سے خواہ مخواہ غصہ آ جاتا ہے۔اس لحاظ سے وہ سزا کامستحق تھا، تبھی تو صحابۂ کرام ڈیائٹھ اس کی مرمت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی مگر نبی کریم مُنگٹھ نے ایسے پچھ کہنے سے منع فرما دیا۔

یہ انتہا درجے کی نرمی، شفقت و رحمت ا ورخمل و بردباری ہے۔ انھی خوبیوں کے مجموعے کا نام حکمت ہے۔ نبی کریم مُلَا ﷺ نے بھی اس دیباتی کے غلط کام پراسے روکالیکن حکمت و دانائی سے روکا، پھر جب اس نے کہا: ''اے اللہ! مجھ پر اور محمد مُلَا ﷺ پر رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کر۔'' تو آپ نے فرمایا:

«لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»

'' بھی ! تونے تو ایک لامتناہی چیز کومحدود کر دیا ہے۔'' کے کونکہ اللّٰد کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔اللّٰد تعالیٰ فر ما تا ہے:

السنن ابن ماجه، الطهارة وسننها، باب الأرض يصيبها البول.....، حديث: 529، و مسند أحمد: 503/2، واللفظ له. 2 سنن أبي داود، الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، حديث: 380، وسنن النسائي، السهو، الكلام في الصلاة، حديث: 1217.

#### ﴿ وَ رَحْدِتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ا

"اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔"

اس اعرابی نے کنجوس سے کام لیا اور اللہ کی رحمت سے مخلوق کومحروم رکھنے کی کوشش کی۔

الله تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جوسب کے لیے رحمت کے طالب ہیں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونًا بِالْإِيْمَانِ ﴾

"جولوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں: رب کریم! ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے۔" 2

چونکہ اس اعرابی نے اس امر کے خلاف دعا کی ، لہذا آپ نے اسے نرمی اور شفقت سے سمجھایا۔

پھر جب اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کردیا تو آپ نے اسے رو کئے ہے منع کر دیا تو آپ نے اسے رو کئے ہے منع کر دیا تھا، چنانچہ اگر اسے روکا جاتا تو خرابی مزید براہ ہواتھا۔ اگر آپ اسے پیشاب کرنے سے روک دیتے تو اس سے دوطرح کی خرابیاں ہوسکتی تھیں:

وہ اپنا بیشاب روک لیتا توایک مرتبہ پیشاب کے نکلنے کے بعد اسے رو کئے سے اعرابی کوکوئی جسمانی تکلیف ہوسکتی تھی۔

اس طرح پیشاب رو کئے سے اس کا بدن، کیڑے یا مختلف جگہوں سے مسجد کے پلید

الأعراف 7: 156. أو الحشر 10:59 . أو يكي فتح الباري: 10/439 .

#### ہونے کا خدشہ تھا۔

نی کریم مُنگائی نے اس مصلحت کے پیش نظر اسے روکنے ٹو کئے سے منع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو قبول کیا جا سکتا ہے اور بڑی مصلحت کے حصول کے لیے چھوٹی مصلحت ترک کی جاسکتی ہے۔ 1

اور یہ بڑی عظیم حکمتوں میں سے ہے۔ نبی کریم مُلَّاتِیْزانے ہمیشہ مصالح کو مدنظر رکھا اور حکمت کے ساتھ مفاسد سے بچنے کی کوشش کی ، نیز اپنی امت خصوصاً داعیانِ اسلام کے لیے بہترین طریقِ کارمتعین کر دیا کہ جاہل اور ناواقف شخص کس طرح سے نرمی کامستحق ہے کہ اسے بغیر سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے ضروری تعلیم مہیا کی جائے ، اسے برا کہا جائے نہ کوئی نکلیف دی جائے بشرطیکہ اس کی غلطی ضد اور تکبر کی بنایر نہ ہو۔

آپ کی اس نرمی، شفقت اور تالیفِ قلب کا اس اعرابی کی زندگی پر گہرا اثر پڑا۔ وہ آپ کی شفقت کو آخری سانس تک نہ بھول سکا۔ منداحمہ کی روایت کے مطابق مہذب بن جانے کے بعد وہ انتہائی والہانہ انداز میں اس کا تذکرہ یوں کرتا تھا: ''میرے ماں باپ نبی کریم مُنافیظِ پر فدا ہوجا کیں! آپ میری طرف بڑھے اور مجھے پیار سے سمجھا دیا۔ آپ نمیر کی طرف بڑھے اور مجھے پیار سے سمجھا دیا۔ آپ نمیر کی طرف بڑھے اور مجھے پیار سے سمجھا دیا۔ آپ نمیر کی اس کی کریم مُنافیظِ میں ایمال کہا اور نہ مارا بیٹا۔'' 2

### <u>4</u> حضرت معاویه بن تَحَكَّم كا واقعه

حضرت معاویہ بن تَعَمَّمُ سُلَمَی وَالْفَیْنُوْر ماتے ہیں: میں ایک وقعہ رسول الله سُلُوْفِیْ کی اقتدا میں نماز پڑھر ما تھا کہ ایک آ گئی۔ میں نے یَوْحَمُكَ الله کہ دیا۔ لوگ میں نماز پڑھر ما تھا کہ ایک آ دی کو چھینک آ گئی۔ میں نے اہما: ہائے! میری مال مجھے کم پائے! (میں مجھے ووران نماز ہی گھورنے لگے۔ میں نے کہا: ہائے! میری مال مجھے کم پائے! (میں اوریکھیے فتح الباری:325/1، و شرح النووي: 1913. و ریکھیے سنن ابن ماجه، الطهارة وسننها، باب الأرض یصیبها البول....، حدیث:529، و مسند أحمد:503/2.

مر جاؤل) تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟' وہ تنبیہ کے انداز میں اپنی رانوں پر ہاتھ مار نے

گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے چپ کرارہے ہیں۔ میں چپ ہوگیا۔ رسول اللہ سَالَیْمَاز
سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جا کیں! میں
نے آپ جیسیا بہترین معلم و مر بی پہلے بھی دیکھا نہ بعد میں۔اللہ کی قتم! آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا بلکہ فرمایا:

«إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

''نماز میں کسی سے بات کرنا درست نہیں، اس میں تو صرف شبیج وتکبیر اور قراءت قرآن ہی ہونی چاہیے۔''

میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارا دور جاہلیت بالکل قریب ہے۔اب اللہ کا فضل ہے اسلام آچکا ہے۔ہم میں سے پچھ لوگ ابھی تک کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایا:

( فَلَا تَأْتِهِمْ ) قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَّتَطَيّرُونَ ، قَالَ: ( ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَهُمْ ) قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ، قَالَ: ( وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ، قَالَ: ( كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَا وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ ) قَالَ: ( كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَا وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ ) ( "ثم برگز كسى كا بن كے پاس نہ جانا۔ " میں نے كہا: ہم میں سے پچھ لوگ برشگونی لیتے ہیں۔ فرمایا: "بیصرف ان كی وہنی چیز ہے، لہذا اس كی وجہ سے تم کسی كام سے نہرکو۔" میں نے كہا: ہم میں سے پچھ لوگ خط تھینچ كر چند باتیں معلوم كرتے ہیں۔ فرمایا: "اللہ تعالی كا ایک نبی بیكام كرتا تھا، اگر كسى كے خطوط معلوم كرتے ہیں۔ فرمایا: "اللہ تعالی كا ایک نبی بیكام كرتا تھا، اگر كسى كے خطوط

اس نبی کے موافق ہوں تو ٹھیک ہے (ور نہیں۔)"

حضرت معاویہ فرماتے ہیں: میری ایک لونڈی احد پہاڑی طرف جوانیہ <sup>2</sup> کے مقام پرمیری بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن میں ادھر جا نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھیٹریا میری بکری اٹھا کرلے جارہا ہے۔ میں چونکہ ایک عام سا انسان تھا، مجھے غصہ آگیا۔ میں نے لونڈی کو ایک زبر دست تھیٹر جڑ دیا۔ بعد ازاں مجھے افسوس ہوا، میں رسول اللہ شکھیٹر کی داللہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے بہت بڑا جرم قرار دیا۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں اسے آزاد ہی نہ کردوں؟ آپ نے فرمایا:

"اِئْتِنِي بِهَا" فَأَتَنْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: "أَيْنَ اللهُ؟" قَالَ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا قَالَ: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ"

''اسے میرے پاس لے کر آؤ۔'' میں لے آیا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟'' اس نے کہا: ''اوپر آسانوں میں'' پھر آپ نے پوچھا: ''میں کون ہوں؟'' وہ بولی: ''آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔'' آپ نے مجھ سے فرمایا: ''اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔'' <sup>3</sup>

1 اس خط کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول کے مطابق اس کے معنی ہیں: جس کا خط نبی کے موافق ہو گیا تو یہ مبارح ہے۔ لیکن ہمیں اس کا نقینی علم نہیں ہے، الہذا یہ جائز نہ ہوا بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ مباح تو موافقت کے نقین کے ساتھ ہونا تھا، وہ ہمیں نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے۔ علماء کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی نہی پر اتفاق ہے، الہذا یہ حرام ہوا۔ (شرح النووي علی صحیح مسلم: 23/5) 2 جَوَّ انیه: یہ مدینے کے شال میں احد پہاڑ کے نزویک ایک جگہ کا نام ہے۔ (شرح النووي علی صحیح مسلم: 23/5) 3 صحیح مسلم، المساجد، باب تحریم الکلام فی الصلاة ....، حدیث 537.

ذرارسالت مآب مَنْ اللَّهُ المَا المَعْلَم طرزِ عمل پرغور سَیجے که آپ نے کس قدر زبردست حکمت کا مظاہرہ فرمایا۔ اس کا حضرت معاویہ کے دل اور زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ انسانی فطرت ہے کہ جو شخص کسی سے اچھا سلوک کرے، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تبھی تو حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے: ''میری جان آپ پر قربان! الله کی قشم! میں نے آپ جیسا بہترین معلم آپ سے پہلے دیکھانہ بعد میں ''صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ.

### <u>5</u> کھاتے وقت ادھرادھر ہاتھ چلانے پرنھیجت

حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈٹاٹٹیافر ماتے ہیں: میں حجیوٹا بچہ تھا۔ رسول اللہ مٹاٹیٹیا کے گھر پرورش پاتا تھا۔ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ کھاتے وفت میرا ہاتھ ساری پلیٹ میں ادھر اُدھر گھوم رہاہے۔آپ نے فرمایا:

«يَاغُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»
"شِعْ: الله كانام لِي كر، وائين ماتھ كساتھ، اينے سامنے (اور قريب) سے كھاؤ۔"

جیجے!اللدہ نام کے بر، وایں ہاتھ ہے ساتھے ساتھے (اور ہریب پھراس کے بعد میرے کھانے کا اسلوب ہمیشہ یہی رہا۔

## 6 کفارہ ادا کرنے سے قبل بیوی سے یکجائی پرنری

حضرت سلمه بن صخر انصاری و و انتها کی طویل حدیث میں فرماتے ہیں: میں گھر سے نکل کررسول الله من الله علی الله من الله و انتها میں کی خدمت میں کی و اور آپ کو پورا واقعہ سایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا:

﴿ أَنْتَ بِذَاكَ؟ ﴿ فَقُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْتَ بِذَاكَ؟ ﴾ فَقُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ هَا أَنْذَا ، فَامْضِ فِيَ بِذَاكَ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْتَ بِذَاكَ ، فَامْضِ فِيَ

1 صحيح البخاري، الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث: 5376،
 وصحيح مسلم، الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث: 2022.

حُكْمَكَ فَإِنِّي صَابِرٌ لَّهُ، قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَة رَقَبَتِي وَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْن» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ، قَالَ: «فَتَصَدَّقْ» قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ وَحْشًا مَّا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَّهُ: فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ» "ارے! تو نے بیکام کیا ہے؟" میں نے عرض کی: جی مجھ سے بیلطی ہوئی ہے۔ " تین دفعہ یمی مكالمه موارآ خرمیں نے كہا: میں حاضر مول، آ ب جو فيصله فرمائیں میں اس پرصبر کرول گا۔ آپ نے فرمایا: ''ایک غلام آزاد کر۔'' میں نے اپنی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے عرض کی قتم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا! میرے یاس تو اس کے علاوہ اور کوئی گردن (غلام) نہیں۔ آ ب نے فرمایا: '' پھرتم دو ماہ کے روزے رکھو'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! سیہ ساری مصیبت روزے ہی کی وجہ سے پیش آئی ہے۔ آپ نے فرمایا: " پھر صدقہ دے۔'' میں نے کہا قشم اس ذات اقدس کی جس نے آپ کوسچانبی بنا کر بھیجا! بدرات ہم سب نے بھوک کی حالت میں بسر کی ہے۔ ہمارے گھر رات كا كهانانهيس تھا۔ آپ نے فرمايا: '' پھراينے قبيلے بنوزريق ميں صاحب زكاۃ (عامل) کے پاس چلا جااور کہہ کہ زکاۃ کے مال میں سے تجھے کچھ دے دے، پھراس میں سے ایک وس غرباء برصدقہ کردے۔ باقی خود کھا اور اپنے بیوی بچوں

میں خوثی خوثی اپنی قوم کے پاس لوٹ گیا اور کہا: تم نے میرے بارے میں بڑی بری رائے اور تنگ دلی ظاہر کی تھی مگر رسول اللہ سُلُٹِیْم کے ہاں تو میں نے بڑی وسعت، آسانی اور برکت پائی ہے۔ آپ نے مجھے تھی سے زکاۃ لینے کا تھم دیا ہے۔ لاؤ مجھے دو، پھر انھوں نے مجھے زکاۃ دے دی۔

### 7 قبر يررونے والى عورت كے ساتھ نرى

حضرت انس ڈاٹٹیُوْفر ماتے ہیں: نبی کریم سُٹاٹیُوُمُ ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا:

«اِتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي»

«ثتم الله سے ڈرواورصبر کرو۔"

وہ کہنے گی: تم جاؤ۔ شخصیں مجھ جیسی مصیبت نہیں پینچی۔ دراصل اس نے آپ کو پیچانا نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ بیتو نبی کریم سُلِیْنَا متھے۔ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ اپنا عُم بھول گئی اور فوراً بنی کریم سُلِیْنَا متھے۔ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ اپنا عُم بھول گئی اور فوراً بنی کریم سُلِیْنَا کی خدمت میں بینچی۔ وہاں کوئی دربان وغیرہ نہیں تھا۔ وہ آپ سے معذرت کرنے گئی: میں نے آپ کو بیچانا نہیں تھا۔ آپ نے اسے پچھ نہ کہا اور وضاحت فرمائی: «إنّهَا الصَّابُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ اللّهُ ولْمِی»

''صبر وہ ہوتا ہے جوصد مے کے شروع میں کیا جائے۔''<sup>2</sup>

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم سکاٹیٹی ناواقف اور ناخواندہ شخص کے ساتھ خصوصی نرمی کا برتا و کرتے تھے۔ خصوصی نرمی کا برتا و کرتے تھے اور اس بر کوئی گرفت نہیں کرتے تھے۔

1 سنن أبي داود، الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث:2390، وجامع الترمذي، الصوم، باب ماجاء في كفارة الظهار في رمضان، حديث: 724، وسنن ابن ماجه، الصيام، باب ماجاء في كفارة من أفطر، حديث: 1671، ومسند أحمد: 37/4، واللفظ له. [2] صحيح البخاري، الجنائز، باب زيارة القبور، حديث: 1283.

# رسول الله مَا لَيْهُمْ كا صبر جميل

نبی کریم عُلَیْتُمْ کی راہِ دعوت میں بہت سے کھات ایسے آئے ہیں جو آپ کے صبر و استقلال اور اعتما دعلی اللہ پرخوب روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے بسر می دعوت کے دوران میں اور پھر علانیہ دعوت کے دفت تمام حالات میں بے مثال صبر واستقلال سے کام لیاحتی کہ اپنے رب کریم سے جاملے۔ مَثَالِیْنَ مِن دورانِ دعوت آپ کے صبر کی مثالیں بیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔

#### كوه صفا برخطاب

الله تعالیٰ نے اپنے نبی کریم عَلَیْظِم کوحکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرِيئِينَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

''اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جومومنوں میں سے آپ کی پیروی کریں، ان کے لیے اپنے (مشفقانہ) بازو جھکائے رکھیں، پھراگر وہ آپ کی نافر مانی کریں تو کہہ دیجیے: بلاشبہتم جو کررہے ہو، میں اس سے بری ہوں۔''<sup>1</sup> چنانچہ رسول اللہ منافیظ نے اس حکم کی تعیل میں علانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔سب

<sup>· 216-214:26</sup> أو 216-216 .

سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کوڈرایا اور ایسا حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ اللہ تعالی نے وعوت اسلامی کوغالب کردیا۔ اس طریق کارسے نبی کریم مُنگائیا کی حکمت، جرائت، صبر واستقامت، حسنِ خلق اور خلوص نیت اچھی طرح واضح ہو گئے۔ شرک اور مشرکین نیست و نابود اور قیامت تک کے لیے ذلیل ورسوا ہو گئے۔

حضرت ابن عباس والنيمًا فرماتے ہیں کہ جب بی آیت: ﴿ وَ ٱنْدِدْ عَشِیْدَ تَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ﴿ ﴾ نازل ہوئی تو آپ کو وصفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے دیار نے لگے:

«يَابَنِي فِهْرٍ! يَابَنِي عَدِيِّ!» لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَّخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَبُولَهْبٍ وَّقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي أَبُولَهْبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُولَهْبٍ: تَبَالَّكَ سَائِرَ الْيَوْم، أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ

''اے بنوفہر! اے بنوعدی!'' آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لیے۔ وہ سبب اکٹے ہوگئے حتی کہ اگر کوئی شخص خور نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا نمائندہ بھی آپ نیچا اور قبیلہ قریش بھی۔ آپ نے فرمایا: ''بتاؤ! اگر میں کہوں کہ اس وادی میں ایک شکرتم پر جملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟'' سب نے کہا: ضرور ، اس لیے کہ ہم نے بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سا۔ آپ نے فرمایا: ''تو سن لوکہ میں شخصیں عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔' ابولہب کہنے لگا: تمھارے لیے ہمیشہ ہلاکت ہو! کیا تم نے اس لیے ہمیں بلایا

#### تها؟ پھريە سورت نازل ہوئي:

### ﴿تَبَّتْ يَكَا آبِنُ لَهُبٍ وَتَبِّ مُمَّا آغُني عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبُ هُ

''ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور وہ ہلاک ہوگیا۔ نہاس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہاس کی کمائی نے۔''ا

حضرت ابوہر رہ ڈٹاٹنڈ کی روایت ہے کہ آپ نے ہر ہر قبیلے کا نام لے کر پکارا اور فرمایا:
''اپٹے آپ کو آگ سے بچالو ....'' پھر فرمایا:''اے فاطمہ! تم بھی اپنے آپ کو
آگ سے بچالو میں تمھارے لیے اللہ سے سی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم
سے میری رشتہ داری ہے جس کا حق میں ادا کرتا رہوں گا۔''

آپ کی بیآ فاقی آ واز نہایت اعلیٰ درجے کی تبلیغ تھی۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کوبھی دوٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ پیغام ربانی کی تصدیق ہی ہمارے باہمی رشتوں کو باقی رکھ سکتی ہے۔ باقی رہی عربول میں پائی جانے والی رشتہ داری کی عصبیت تو وہ اس پیغام کے نیچے وفن ہو چی جواللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم رہنے کے لیے آچکا ہے۔ آپ نیغام کے نیچے وفن ہو چی جواللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا، جنت کی ترغیب نے اس دعوت میں اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا، جنت کی ترغیب دی اور جہنم سے ڈرایا۔ مکہ والوں کے لیے یہ پیغام عجیب وغریب تھا۔ اسی لیے سارے مکہ میں شور وغل بریا ہوگیا اور اس عظیم اعلان و پیغام کوختم کرنے کی تیاری شروع ہوگئ کیونکہ بیا علان تھا۔ لیکن دراصل جاہلیت کے موروثی عقائد، عادات واطوار اور روایات کے خاتمے کا اعلان تھا۔ لیکن

<sup>1</sup> اللهب 2,1:111، صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ..... ﴾ (الشعرآء 214:26)، حديث: 4770، وصحيح مسلم، الإيمان، باب قوله: ﴿ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ، حديث: 202. 2 صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ، حديث: 771، و صحيح مسلم، الإيمان، باب قوله: ﴿ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ، حديث: 204، و صحيح مسلم، الإيمان، باب قوله: ﴿ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ ، حديث: 204، و اللفظ له.

رسول الله مَنَّالَيْمُ نَهِ ان كَى جَيْخُ و پِكاركوكُ فَى اہميت نه دى كيونكه آپ تو الله تعالىٰ كے پیغمبر تھے اور آپ نے الله تعالىٰ كاپيغام بهر صورت پہنچانا تھا، اگر چه سارا جہان اس كے انكار ، مُخالفت اور خاتے كے ليے متفق ہو جاتا۔ اور آپ نے بي ظيم الشان كام بڑى مضبوطى اور ثابت قدمى سے انجام دیا۔

رسول الله مَا لَيْهِ مَا مِن ، رات ، خفيه اور علا فيه طورير وعوت كے كام ميں لگ كتے \_كوكي ر کاوٹ آپ کے لیے رکاوٹ نہ تھی۔ نہ کسی کی کوئی مزاحت آپ کو اپنے کام سے روک سكى \_ آب لوگول كى مجلسول، پنجائتول اور محفلول ميں جاتے \_ موسم جج ميں مقامات جج كا دورہ کرتے جو بھی شخص ملتا اسے دین اسلام کی دعوت دیتے ،خواہ وہ آ زاد ہوتا یا غلام ، طاقتور ہوتا یا کمزور، مالدار ہوتا یا فقیر۔اس سلسلے میں سب لوگ آپ کی نظر میں برابر تھے۔ مشرکین قریش میں سے مالدار اور سردارت کے لوگ آپ کو اور آپ کے متبعین کو زبانی اور جسمانی اذیتوں میں مبتلا کرنے لگے اور مکہ شدید غصے کے عالم میں پھٹکارنے لگا اور دشمنی کا لاوا پھوٹ بڑا کیونکہ مکہ کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بتوں کی پوجا ترک کریں۔ 2 کیکن اس ساری صور تحال کے باوجود آپ نے اپنی دعوت میں ذرا بھی کمزوری نه دکھائی اور اسلام قبول کرنے والے مخلصین کی تربیت میں کوئی کوتاہی نه کی۔ آ یے قریش کی نظروں سے نچ کرمسلمانوں کے گھروں میں جاتے اوران سے ملاقات کرتے۔ان دلیرلوگوں سے مل کر ہی اسلامی خاندان وجود میں آیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رحت کے بعد آپ کی امیدیں وابست تھیں اور اٹھی کی مدد سے آپ نے اسلام کی اشاعت وتوسیع کا بیرا اٹھایا۔ بیلوگ ایمان میںمضبوط ترین،عقیدے میں انتہائی راسخ، اپنی عظیم ذمہ داری کا زبر دست احساس وشعور رکھنے والے، اپنے رب کریم کے احکام بسر و 1 الرحيق المختوم : 78 ، وفقه السيرة للغزالي : 102,101 . 2 البداية والنهاية: 41/3 . چٹم ماننے والے، اپنے عظیم قائد ورہنما کے مکمل اطاعت گزار، آپ کے ہر حکم کو ذوق و شوق سے نافذ کرنے والے اور آپ سے ایسی شدید جذباتی محبت رکھنے والے تھے جس کی کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔

اسی مضبوط حکیمانہ طرزِ عمل اور بہترین پاکیزہ تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت محمد مثل اللہ اپنا فریضہ بخیر وخوبی ادا کرنے میں کا میاب رہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ جھوڑ گئے جس پر ہم دعوت میں اور دوسرے مراحل میں آسانی سے چل سکتے ہیں۔بلاشبہ آپ ہمارے بے مثل قائد اور امام ہیں۔ ہم آپ کے طریق کار پرچل کر آپ کی حکمتوں سے ہمارے بے مثل قائد اور امام ہیں۔ ہم آپ کے طریق کار پرچل کر آپ کی حکمتوں سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔

اس متبرک اور عظیم کام کے دوران میں رسول الله ﷺ نے کسی سیاسی دھوکہ بازی سے ہرگز کام نہیں کیا۔ بھی کسی شخص کو خفیہ طور پر قتل کر کے اس سے جان نہیں چھڑائی، حالانکہ یہ چیز آپ کے لیے بہت آسان تھی ۔ آپ کسی بھی جان شار صحابی کو کا فرول کے کسی بھی لیڈر کو قتل کرنے کا حکم دے سکتے تھے۔ ولید بن مغیرہ مخز ومی، عاص بن وائل سہی، ابوجہل عمرو بن مشام، ابولہب عبدالعزی بن عبدالمطلب، نضر بن حارث، عقبہ بن الی معیط،

<sup>1</sup> التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: 65/2.

ائی بن خلف، امیہ بن خلف وغیرہ کافروں کے لیڈر سے اور رسول اللہ سُٹائیڈی کو جسمائی اور وہنی ایذا دینے میں پیش پیش رہتے سے مگر آپ نے ان میں سے سی ایک یاان کے علاوہ سی وہنی ایذا کرنے کا بھی تھم نہیں دیا۔ اس لیے کہ اس قسم کی کارروائی سے تحریک اسلامی کے ختم ہونے یا دیر تک معطل ہوجانے کا خطرہ لائق ہوجاتا کیونکہ دشمنانِ اسلام تو پہلے ہی آپ پرادھار کھائے بیٹھے سے ۔ ان کا رومل خطرناک ہوسکتا تھا۔ اس لیے اس مرحلے میں آپ کوالیا کوئی تھم نہیں دیا گیا کیونکہ آپ کو جھیجنے اور مدایات دینے والا اللہ احکم الحاکمین تھا۔ لہذا تمام داعیانِ اسلام، چاہے وہ کسی بھی آسان کے نیچ یا کسی بھی زمین کے اوپر اور کسی بھی زمانے میں رہ رہے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ سُٹائیا کے انداز ومنج ہی نے مطابق کام کریں، خواہ وہ ہجرت سے قبل کا تھا یا بعد کا۔ وعوت کا سیح طریقہ وہی ہے جو آپ نے اختیار فرمایا۔ وعوت و تبلیغ کے لیے آخی اخلاق اور حکمتوں کی بابندی شرط لازم ہے جو آپ نے اختیار فرمایا۔ وعوت و تبلیغ کے لیے آخی اخلاق اور حکمتوں کی بابندی شرط لازم ہے جو آپ نے اختیار فرمایا۔ وعوت و تبلیغ کے لیے آخی اخلاق اور حکمتوں کی بابندی شرط لازم ہے جو آپ نے اختیار فرمایا۔ وعوت و تبلیغ کے لیے آخی اخلاق اور حکمتوں کی بابندی شرط لازم ہے جو آپ نے اختیار فرمایا۔ وعوت و تبلیغ کے لیے آخی اخلاق اور حکمتوں کی بابندی شرط لازم ہے جو آپ نے اختیار فرمائے تھے۔ صَدَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَدَّمَ . ا

# سردارانِ قریش کی دھمکیاںِ

قریش نے آپ کو دعوت میں سے روکنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا جس میں تر ہیب کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی تھی۔ انھوں نے حضرت محمد منظیلی کو پیغام بھیجا جس میں ہر دنیوی لا کچ کی پیشکش تھی۔ دوسرا انھوں نے آپ کے چچا کو بھی پیغام بھیجا جس میں محمد منظیلی کی مدد کرنے کے خوفناک نتائج کی دھمکی دی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ محمد منظیلی اوران کے دین کی مددسے بازر ہیں بلکہ اخیس روکیں۔

سردرانِ قریش جناب ابوطالب کے پاس گئے اور کہنے لگے: ''جناب ابوطالب! آپ ہم میں بزرگ،معززاورسردارشار ہوتے ہیں۔ہم نے کئ دفعہ آپ سے کہا ہے کہ

1 التاريخ الإسلامي: 65/2 . 2 البداية والنهاية: 42/3 ، وفقه السيرة لمحمد العزالي: 112 .

ا ہے بھتیج کوروکیں لیکن آپ نے نہیں روکا۔اللہ کی قتم! ہم بیصورت حال برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے آباء واجداد کو برا بھلاکہتا ہے، ہمیں بیوتوف بنا تاہے، ہمارے معبودوں کا مذاق اڑا تا ہے۔اب ہم اسے اپنی قوت سے روکیس گے، اگرچہ ہمیں اس کے بارے میں آپ ہے بھی لڑنا پڑے۔اب وہ رہے گا یا ہم۔ جناب ابوطالب براس دھمکی کا بڑا اثر ہوا کیونکہ وہ نہ تو اپنی قوم کوچھوڑ کران ہے دشمنی مول لے سکتے تھے نہ رسول اللہ عَلَيْمَا کوان کے مقابلے میں بے پارومددگار چھوڑ سکتے تھے۔انھوں نے رسول الله مَثَاثِيَّا کو بلا بھیجا اور کہنے گئے:'' جیتیج! تمھاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کریہ کچھ کہہ گئے ہیں۔تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنے آپ پر بھی۔ مجھ پرا تنابو جھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا سکوں نہ تم ماننے سے انکارکر دیا اور اپنی دعوت برڈٹے رہنے کاعزم ظاہر کیا کیونکہ آپ حق برتھے اور یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اورا پناکلمہ بلند کرے گا۔اس کے بارے میں آپ کوسی کی ملامت کی کوئی پروا نہ تھی۔ جب ابوطالب نے آپ کی بیرثابت قدمی دیکھی اور وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ آپ دعوت حق ترک کر کے قریش کی بات مان لیس کے تو انھوں نے ایک برعزم فیصلہ کیا۔ فرمانے لگے:

> وَاللهِ! لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتْى أُوسَدَ فِي التُّرَابِ دَفِينَا

فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً وَّابْسْسِرْ وَقَسَّ بِسَذَاكَ مِسْنَكَ عُسُسُونَا ''جَيِّتِجِ!اللهُ كَانْتُم! ميرے جيتے جي وہ آڀ تک نہيں پہنچ سکيں گے، خواہ وہ سب ا کھے ہو جائیں، لہذا آپ اپنے دین کی علانیہ اور بے خوف تبلیغ کریں آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔میری طرف سے آپ مطمئن رہیں اوراپی آ تکھیں مطنڈی رکھیں۔''1

#### عتبه بن ربیعه کی آمد

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور عمر بن خطاب رہائی کے مسلمان ہو جانے کے بعد مصیبتوں کے بادل چھٹنے لگے۔ اہل حق کی اس نئی ترقی نے مشرکین کو انگاروں پر لوٹا دیااور ان کی پریشانی میں اضافہ کردیا۔ جوں جوں مسلمان بڑھتے جاتے تھے، ان کی گھراہٹ اور تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھرہ سے تھے کہ لوگ دھڑ ادھڑ مسلمان ہور سے ہیں اور مشرکین کی دشمنی اور مظالم کی کوئی پروانہیں کررہے۔ اس صورت حال کے ہوت سردانِ قریش رسول اللہ منگائی سے سود سے بازی کی کوشش کرنے لگے۔ انھوں نے باعث سردانِ قریش رسول اللہ منگائی کی کوشش کرنے لگے۔ انھوں نے ایک بڑے سردار عتب بن رہیعہ کو بھیجا تا کہ وہ رسول اللہ منگائی کی کوشش کرنے سے دنیوی مفادات کی پیشکش کرے، شاید آ یہ اسے قبول کرلیں۔

عتبہ آیا اور رسول اللہ طَافَیْتُم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا: '' بھیتے! ہم تسلیم کرتے ہیں کہتم اپنے قوم و قبیلے میں بہت بلند مقام رکھتے ہو۔نسب کے لحاظ سے بھی بلند مرتبہ ہو۔
لیکن تم لوگوں کے پاس ایک ایسا دین لے کر آئے ہوجس نے ان میں افتر اق پیدا کر دیا
ہے۔تم لوگوں کو کم عقل بتاتے ہو، ان کے معبودوں اور دین کو برا بھلا کہتے ہواور ان کے
آباء و اجداد کو کا فر اور گمراہ کھیمراتے ہو۔ میری بات غور سے س لو! میں چند چیزوں کی
پیشکش کرتا ہوں۔ شایدان میں سے کوئی ایک تمھارے کے لیے قابل قبول ہو۔

البداية والنهاية: 41/3 ، والسيرة النبوية لابن هشام: 278/1 ، وفقه السيرة للغزالي ،
 والرحيق المختوم ، ص: 110 .

رسول الله مَنَّالِيَّةُ مِ نَے فرمایا:

«قُلْ: أَبَا الْوَلِيدِ! أَسْمَعُ»

''ابوالوليد! آپ بات كري<u>ں ميں سن رہا ہوں۔'</u>'

وہ بولا: "بھیجا اگرتم نے دین کے ذریعے سے مال اکٹھا کرنا چاہتے ہوتو ہم سمحیں اتنامال دے دیں گے کہتم ہم میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اگر تمھارا مقصد سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سمحیں اپنا سردار بنالیتے ہیں حتی کہ تمھاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگرتم بادشاہت چاہتے ہوتو ہم سمحیں اپنا بادشاہ بنالیتے ہیں اور اگریکسی جنون وغیرہ کا اثر ہے جس کی وجہ سے تم مجبور ہوتو ہم تمھارا علاج کرا دیتے ہیں، خواہ ہمیں اس سلسلے میں کتنا ہی مال خرج کرنا پڑے حتی کہتم شدرست ہوجاؤ۔ بھی بھی کوئی جن کسی پر قابو یالیتا ہے تو اس کا علاج کرانا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔'

رسول الله مَثَاثِيَّةً بِرِّ عَفُور سے سنتے رہے، جب عتب بات بوری کرچکا تو آپ نے فرمایا: «أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاسْتَمِعْ مِنِّي» قَالَ: أَفْعَلُ، فَقَالَ:

''ابوالولید! آپ کی بات پوری ہوگئ؟'' وہ بولا: جی ہاں! آپ نے فر مایا:''اب میری بات بھی سن لیجے۔'' وہ کہنے لگا: ضرور، چنانچہ آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا:

﴿ حُمْ أَ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ أَ كِتْبُ فُصِّلَتُ أَيْتُهُ قُرُأْنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ لَيْعُلَمُوْنَ أَ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا ۚ فَاعْرَضَ اكْثَرُهُمْ فَهُمْ كَرُبِيًّا لِيَعُومُ الْكَثْرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِنَ اَكِنَةٍ مِّمَّا تَنْعُونَا لِلَيْهِ وَفِئَ أَذَانِنَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِنَ آكِنَةٍ مِّمَّا تَنْعُونَا لِلَيْهِ وَفِئَ أَذَانِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾ وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾

'' حم۔ (بیقرآن) رحمٰن ورجیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ (بید) الیم کتاب ہے، ہے۔ جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں درآں حالیکہ (بید) قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں۔ جو بشارت دینے والا اورڈرانے والا ہے، کھران میں سے اکثر نے (اس سے) منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انھوں نے کہا: جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈائ ہے اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا تو (اپنا) کام کر بلاشہ ہم (اپنا) کام کرنے والے ہیں۔''1

رسول الله مَنْ اللَّهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

«قَدْ سَمِعْتَ يَاأَبَا الْوَلِيدِ! مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ»

"ابوالوليد! آپ ميراجواب سن چکے، اب آپ کی مرضی ""

ایک دوسری روایت میں ہے کہ عتبہ خاموثی سے سنتار ہا۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ:

﴿ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ طَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُودَ ١

'' پھراگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجیے: میں نے شمصیں ایسی کڑک ( آسانی عذاب) سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور شمود کی کڑک کے مانند ہوگی۔''3

عتبہ گھبرا کراٹھ کھڑا ہوا اور اپناہاتھ رسول اللہ سُلُقَیْم کے منہ مبارک پررکھ کر بولا: ''میں آپ کو اللہ تعالی اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہیں۔'' پھروہ اتن تیزی سے اپنی قوم کی طرف چلا جیسے اس پر بجلی گرنے والی ہے۔ اس نے جا کر قریش کو

أ حم السجدة 1:41-5.
 السيرة النبوية لابن هشام:1/294,293، و تفسير ابن
 كثير: 21/12، والبداية والنهاية: 60/3، والرحيق المختوم: 100.
 خم السجدة 13:41.

مشورہ دیا کہ محد کوان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔

رسول الله عَنَّالِیَّمْ نے الله تعالیٰ کے فضل سے بڑی دانائی کے ساتھ یہ آیات منتخب فرمائیں تا کہ اسے رسالت اور رسول کی حقیقت معلوم ہوجائے اور وہ جان لے کہ حضرت محمد عَلَیْمُ الله کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے عظیم کتاب لے کر آئے ہیں جو آخییں گراہی سے نکال کر ہدایت پر لاتی ہے اور ان کو خرابیوں سے بچاتی ہے۔ اور آپ سب سے نکال کر ہدایت پر لاتی ہے اور ان کو خرابیوں سے بچاتی ہے۔ اور آپ سب سے پہلے اس کتاب کی تصدیق کر کے اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ جب الله تعالیٰ دوسر لوگوں کو آپ کے لائے ہوئے دین پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے تو آپ بدرجہ اولیٰ اس کے پابند ہیں۔ آپ باوشاہی کے طالب ہیں نہ مال کے اور نہ کوئی عہدہ چاہئے اس کے پابند ہیں۔ آپ باوشاہی کے طالب ہیں نہ مال کے اور نہ کوئی عہدہ چاہئے اور بے نیاز تھے۔ اور آپ نے آپ کو عطا کیا تھالیکن آپ ان چیز وں سے بہت بلند و بالا اور بے نیاز تھے۔ اور آپ نے اس فانی دنیا کے مال و متاع سے آلودہ ہونے کو گوارانہ کیا کیونکہ آپ اپی وعوت میں نہایت مخلص اور اپنے رب کریم کے سے بندے تھے۔ صَدًی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَدَّمَ .

یہ واقعہ آپ کے صبر و حکمت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ آپ اپنی دعوت پر قائم دائم اور ثابت قدم رہے۔ کسی مال و جاہ یا بادشاہی اور نکاح کی پیشکش کی طرف آ نکھا ٹھا کر بھی نہیں و یکھا، چہ جائیکہ آپ اپنی دعوت سے دست بردار ہوتے، پھر آپ نے اس موقع کے لیے انتہائی مناسب کلام منتخب فرمایا۔ یہی آپ کی حکمت و دانائی ہے اور یہی آپ کا خلق عظیم ہے۔

ابوجہل کے نایاک ارادے

مشركين به طے كر چكے تھے كه اسلام كى مخالفت اور نبى كريم مَنَاليَّا اور مونين كو ايذ ا

1 البداية والنهاية: 62/3، وتفسير ابن كثير: 218/12.

دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے بلکہ انھیں نت نئے طریقوں سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔

جب سے نبی کریم گڑی نے دووت کا کام علانیہ شروع کیا تھا اور جاہیت کے باطل تو ہات کوشد و مد سے بیان کرنا شروع کیا تھا مکہ والے غصے سے پھنکار نے لگے تھے اور مسلمانوں کو نافر مان، باغی اور گڑے ہوئے نو جوان ہی سیجھے مسلمانوں کے انھوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے بنچے سے زمین تھینچ کی جائے۔ انھوں نے حرم کعبہ میں مسلمانوں کی جان، مال اور عزت سے کھیلنا و تیرہ بنائے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ تھیر، تذکیل، فحش مذاتی اور شہبات سے ماتھ ساتھ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ تھیر، تذکیل، فحش مذاتی اور شہبات بیدا کرتے، جھوٹے دعوے کرتے، قرآن کے مقابلے کی کوشش کرتے اور قرآن کو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں بتاتے تھے۔ انھوں نے نبی کریم گڑی کے ساتھ اس سودے بازی کی بھی کوشش کی کہانیاں بتاتے تھے۔ انھوں نے نبی کریم گڑی کے ساتھ اس مودے بازی کی بھی کوشش کی کہانیاں بتاتے تھے۔ انھوں کے دوہ اس قتم کے اور بھی مضحکہ خیز مطالبے کرتے رہے۔

دوسری طرف وہ نبی کریم سُلِیَیْم کومخنف القابات سے پکارتے رہے۔ کبھی آپ کو مجنون کہتے ، کبھی جوٹا کہتے اور کبھی کا ہن ۔ لیکن رسالت مآ ب سُلِیْمُ پوری شابت قدمی اور دلجمعی سے اپنے کام میں مصروف رہے، اس یقین واعتاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اور بالآ خراسے غالب کردے گا۔

مشركين نے رسول الله سَمَّاتِيْمُ كے ساتھ دست درازى بھى كى۔ ديكھيے! ابوجہل آپ كا

<sup>1</sup> السيرة النبوية لابن هشام:/326 ، والرحيق المختوم: 79 .

چہرۂ انور خاک آلود کرنے کے لیے آپ پرحملہ آور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس کی گھناؤنی حرکت سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ خود ہی ذلیل وخوار ہوکر واپس چلا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈفر ماتے ہیں: ایک دفعہ ابوجہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: ''کیا مجمہ تمھاری موجودگی میں یہاں نماز پڑھتا اور سجدے کرتا ہے؟ '' لوگوں نے کہا: ''بالکل!'' وہ کہنے لگا: ''لات وعزیٰ کی قتم! اگر میں نے اسے یہ کام کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں سے مسل دوں گایا اس کا چہرہ زمین پرلگا کرخاک آلود کر دوں گا۔'' پھراس نے رسول اللّٰد مُثَاثِیْنِ کونماز پڑھتے دیکھا اور اس ناپاک ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ گر آپ کے قریب پہنچا تو اچا نک گھبرا کر الله پاؤں چھھ بھا گئے لگا۔ اس سے پوچھا گیا: ''نہنچ کیا ہوا؟'' وہ بولا: ''اللّٰد کی قتم! میر سے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق آگئی جس کا منظر بہت ہولناک تھا اور فرشتوں کے پر مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ رسول اللّٰد مُثَاثِیْنِ نے فرمایا:

«لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا»

''اگریہ مجھ تک پہنچ جاتا تو فرشتے اس کے پرزے پرزے کردیتے۔'' بعدازاں اللہ تعالیٰ نے بہآیات نازل فرمائیں:

### ﴿ كُلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴿ .... ﴾

'' پیچ مجے! انسان تو یقیناً آپے سے باہر ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔''' اللّٰہ تعالیٰ نے اس طرح نبی کریم مُلِقِیْظِ کواس جیسے شیطانوں سے محفوظ رکھا، البتہ آپ

1 العلق 6:96. صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب قوله: ﴿ كُلِّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴿ ﴾، حديث: 2797.

الله تعالیٰ کی خاطر صبر ورضاہے کام لیتے رہے اور الله تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان و مال اور وقت کی قربانی دیتے رہے۔

## کمینگی اور گراوٹ کی انتہا

حضرت محمد مثالیّیْ کو پہنچائی جانے والی تکالیف میں سے ایک وہ واقعہ ہے جے حضرت اللہ کالیّیْ کی بیت اللہ کے ابن مسعود ٹرالیّی نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ایک دفعہ رسول اللہ مُلیّی ہی وہاں بیٹھے تھے۔ وہیں ایک قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوجہل اور اس کے پھے ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ وہیں ایک دن پہلے ایک اونٹی ذنح کی گئی تھی۔ ابوجہل کہنے لگا:''تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بنو فلال کی ذنح شدہ اوٹٹی کی جیر (وہ جھلی جس میں بچے ہوتا ہے) اٹھالائے اور جب محمد سجد میں جائے تو اس کی پیشت پر رکھ دے۔ ایک انتہائی بد بخت شخص (عقبہ بن ابی معیط) اٹھا اور گندگی والی جیر اٹھالایا۔ جب نبی کریم مُلیّی ہے ہوتا ہے میں گئے تو اس نے وہ جیر آ پ کے ادر عول کے درمیان پشت پر رکھ دی، پھر وہ خوب ہننے گے۔ اسے ہنے کہ ایک دوسر کے کندھوں کے درمیان پشت پر رکھ دی، پھر وہ خوب ہننے گے۔ اسے ہنے کہ ایک دوسر کے پرگر نے لگے۔ میں نا تو اس تھا، کھڑا د کیور ہا تھا اور خون کے آ نسور ور ہا تھا۔ کاش! مجھ میں پرگر نے لگے۔ میں نا تو اس تھا، کھڑا د کیور ہا تھا اور خون کے آ نسور ور ہا تھا۔ کاش! مجھ میں قوت ہوتی (یا میر اقبیلہ مضبوط ہوتا تو میں بھگندگی ہٹا دیتا۔)

اس وحشیانه حرکت پر رسول الله منگیر سجدے ہی کی حالت میں رہے، سر نه اٹھایا۔
ایک شخص آپ کی بیٹی فاطمہ ڈی ٹھاکے پاس گیا اور انھیں صورت حال بتائی۔ وہ اس وقت چھوٹی بچی تھیں۔ بھاگی بھاگی آئیں اور آپ کی پشت سے گندی جیرا تاریجی بکی اور مشرکیین کو برا بھلا کہنے گئیس۔ نبی کریم منگیر آنے نماز مکمل فر مائی تو ہاتھ اٹھا دیے اور بددعا کے طور پر تین دفعہ فرمایا:

«اَللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ

عَنْهُمُ الضِّحْكُ، وَخَافُوا دَعَوْتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ»

''اے اللہ! ان قریشیوں کو قابو کر۔'' (آپ جب دعا فرماتے تھے تو تین دفعہ فرماتے اللہ! ان قریشیوں کو قابو کر۔'' (آپ جب دعا فرماتے ہوتے تین دفعہ مانگتے) جب انھوں نے آپ کے الفاظ سے تو ان کی ہنسی رخصت ہوگئی اور ان پر آپ کی بددعا کا خوف طاری ہوگیا، پھر آپ نے فرمایا:''اے اللہ! ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو تباہ و بر با دفرما۔''

(راوی کہتا ہے کہ آپ نے ایک ساتواں شخص بھی ذکر کیا تھا مگر میں یاد نہ رکھ سکا) قسم اس ذات کی جس نے محمد سُلُ ﷺ کو سچا نبی بنا کر بھیجا! میں نے ان تمام فدکورہ اشخاص کو میدان بدر میں مرا ہوا دیکھا۔ بعد ازاں ان لاشوں کو تھسیٹ تھسیٹ کر بدر کے کنویں میں میں کھینک دیا گیا۔

### عقبه بن الي معيط كي خباثت

1 صحيح البخاري، الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أوجيفة .....، حديث: 240، وصحيح مسلم، الجهادوالسير، باب مالقي النبي في من أذى المشركين، حديث: 1794.

بن ابی معیط آ نکلا۔ اس نے رسول الله سُلَقِیْم کا کندھا پکڑا، پھر آپ کی گردن کے گرد کپڑا لپیٹ کر کپڑے کی گردن کے گرد کپڑا لپیٹ کر کپڑے کو بل دینے لگا۔ بوں اس بد بخت نے آپ کا گلا بہت بری طرح گھوٹٹا۔ اچا نگ وہاں حضرت ابو بکر صدیق ڈھاٹٹ آ گئے۔ انھوں نے اس کے کندھے کو پکڑ کر اسے زبر دست دھکا دیا اور فر مایا:

### ﴿ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَتَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ ط

''تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے؟ حالانکہ وہ تمھارے پاستمھارے رب کی طرف سے واضح آیات و دلائل لیے کر آیا ہے۔''ا

رسول الله مَنَا لِيَّمَ اور صحابهُ کرام بِحَالَتُهُ کے ساتھ مشرکین کاظلم وستم اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ایک صحابی مجبور ہو کر کفار کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوالیکن رسول الله مَنَا لِیُمَّا نے بددعا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ کواللہ تعالیٰ کی مدداور تائید پر یورا بھروساتھا کہ انجام آخر کار متقین ہی کے حق میں ہوتا ہے۔

حضرت خباب بن ارت رفائن فرماتے ہیں: ''ہم نے رسول الله عن قرم کی خدمت میں کفار کے ظلم وستم کی شکایت کی کیونکہ اب صورت حال نا قابل برداشت ہو چکی تھی۔ آپ کعبے کے سائے تلے اپنی چا در مبارک کا سر ہانا بنائے لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی: (اے اللہ کے رسول!) کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعانہیں فرمائیں گے؟ ہمارے خواف دعانہیں فرمائیں گے؟''آپ نے فرمایا:

1 المؤمن28:40. صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مالقي النبي في وأصحابه من المشركين بمكة، حديث: 4815 الفاظ ووثول مديثول كمشترك بين -

"قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ [مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَّحْمٍ وَعَصَبٍ] فَمَا يَصُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَالله الله الله الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا الله وَالذَّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»

''تم سے پہلے ایسے حالات گزرے ہیں کہ ایک شخص کو لا یا جاتا تھا۔ زمین میں

گڑھا کھود کراسے (آ دھا) گاڑویا جاتا تھا، پھرایک آ رااس کے سرپررکھ کراس

کے دوگلڑے کر دیے جاتے تھے یا لوہے کی تنگھیوں سے اس کی ہڈیوں سے سارا

گوشت اور پٹھے چھیل دیے جاتے تھے لیکن یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے باز

نہیں رکھ سکتی تھی۔ اللّٰہ کی قسم! یہ دین ضرور کامل ہوگا اور غالب آئے گاحتی کہ

ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا گراسے اللّٰہ تعالیٰ کے سوا

کسی کا ڈرنہ ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں بھیڑیا کوئی بکری اٹھا کرنہ

جائے۔ لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو(اور جلدی گھرا جاتے ہو۔)'' ا

اسی طرح رسول اللّٰہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ٹی گئے ہے خلاف مشرکین کی ایڈا

رسانی بڑھتی ہی چلی گئی جبہ ان کا کوئی جرم بھی نہ تھا۔ بس وہ کلمۃ اللّٰہ کی بلندی کے لیے

رسانی بڑھتی ہی چلی گئی جبہ ان کا کوئی جرم بھی نہ تھا۔ بس وہ کلمۃ اللّٰہ کی بلندی کے لیے

کوشاں تھے اور حق بات علانیہ کہتے تھے، ثابت قدم تھے، خالص تو حید کی دعوت دیتے تھے

 <sup>1</sup> صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث: 3612، وكتاب الإكراه، باب من اختار الضرب و القتل والهوان على الكفر، حديث: 6943، بريك والحالفاظ كتاب المناقب، حديث: 3612. كم بين.

اور جاہلیت کی رسوم وخرافات اور بت پرستی چھوڑنے پرزور دیتے تھے۔

### ابولہب کی بیوی

نی کریم گالیل کو کوار کی طرف سے انتہائی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا حتی کہ ان لوگوں نے بطور تحقیر آپ کا نام بھی بدل دیا۔ بیان کے غیظ وغضب کی انتہاتھی کہ وہ رسول اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے جو مدح وتعریف کا مظہرتھا، یعنی وہ آپ کو آپ کے اسم گرامی (محمد) کے نام سے پکارنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے برعکس وہ آپ کو'' فرم'' کہنے لگے جو آپ کے نام سے بلاکل الٹ مفہوم کا حامل تھا۔ جب انھیں آپ کے بارے میں بدزبانی کرنی ہوتی تو وہ کہتے: اللہ تعالی ''فرم'' کا براکرے۔ بینہ تو آپ کا نام تھا اور نہ آپ اس سے مشہور تھے، لہذا جو وہ گالیاں بکتے تھے وہ آپ تک تو کیا پہنچتی نام تھیں اللہ نے آپ کا یاک نام بھی ان کی خباش سے محفوظ رکھا۔

رسالت ما ب سَلَالْيَامُ نِهُ فَر مايا:

«أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ، وَّلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَّأَنَا مُحَمَّدٌ»

''تصصیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی حکمت سے مجھے قریش کی گالی گلوچ اور لعن وطعن سے دور اور محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں یا لعن طعن کرتے ہیں جبکہ میں تو مجمہ ہوں۔''

نبی اکرم سَلَیْنَا کے پانچ مشہور نام ہیں،ان میں'' مذم''نہیں آتا۔ 2 ابولہب کی بیوی ام جمیل کو پیعۃ چلا کہ میرے اور میرے خاوند کے بارے میں قرآن کی

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المناقب، باب ماجاء في أسماء رسول الله ١٠ حديث: 3533.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، المناقب، باب ماجاء في أسماء رسول الله ، حديث: 3532.

سورہ لہب اتری ہے۔ وہ فوراً رسول الله من الله علی پہنی ۔ آپ اس وقت کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو برصدیق ڈوائی بھی تھے۔ ام جمیل کے ہاتھ میں مٹھی بھر پھر تھا۔ جب وہ قریب پہنی تو الله تعالیٰ نے رسول الله من الله علی آتا ہوں کی نظروں سے اوجھل کردیا۔ اسے صرف حضرت ابو بکر نظر آ رہے تھے، حالانکہ آپ بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ وہ پوچھے گی: ''ابو بکر! تیرا ساتھی کہاں ہے؟'' مجھے پہ چلا ہے کہ وہ میری ہجو (مذمت) کرتا ہے۔ الله کی قشم! اگر وہ مجھے لی جاتا تو میں یہ پھراس کے منہ پر میری ہجو (مذمت) کرتا ہے۔ الله کی قشم! اگر وہ مجھے لی جاتا تو میں سے پھراس نے منہ پر دے مارتی۔ اسے معلوم ہونا جاہے میں بھی شاعرہ ہوں، پھراس نے بیشعر کہا:

### [مُذَمَّمًا عَصَيْنَا، وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا]

''ہم مذمم کی بات نہیں مانے۔اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔'' اوراس کے دین سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔'' مشرکین رسول اللہ علیہ اور صحابہ کرام جھائی کی ایڈا رسانی میں اسی طرح سرگرم مشرکین رسول اللہ علیہ اور صحابہ کرام جھائی کی ایڈا رسانی میں اسی طرح سرگرم رہے۔ جول جول مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی کافروں کے غیظ وغضب میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ مسلمانوں سے زبان درازی کے علاوہ دست درازیاں بھی کرتے رہے۔ رسول اللہ علیہ اور کے میصورت حال دیکھی تو محسوس کیا کہ میں تو اللہ تعالی کے بعدا ہے چھا ابوطالب کی وجہ سے محفوظ ہوں لیکن میں مسلمانوں کو کافروں کے ظلم وستم سے بچانہیں سکتا۔۔۔۔۔مسلمانوں میں سے بخض تو کفار کے ہاتھوں اللہ کو بیارے ہو چھے تھے اور بہت سے ان کے ظلم وستم کا تختہ مشق بنے ہوئے سے جبکہ بعض تو تشدد کی بنا پر نابینا ہو چکے سے ان کے ظلم وستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے جبکہ بعض تو تشدد کی بنا پر نابینا ہو چکے سے ان کے ظلم وستم کا تختہ مشق بنے ہوئے کو جبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ سے بہجرت کرنے والے بارہ مرداور چارعورتیں تھیں۔ان کے قائد حضرت عثمان بن عفان بڑا نوائی

ويكھيے السيرة النبوية لابن هشام: 1/356، و تفسير ابن كثير: 498/14.

سے۔ یہ چل پڑے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جوشی یہ لوگ ساحل سمندر پر پہنچ۔ دو بحری جہاز بالکل تیار کھڑے تھے۔ یہ بیٹے اور جہاز صبشہ کوچل دیے۔ یہ رجب5 نبوت کی بات ہے۔ قریش ان کے پیچے ساحل سمندر تک بھا گے مگر وہ نکل چکے تھے۔ قریش ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ بعد میں مہاجرین حبشہ کو اطلاع ملی کہ قریش نے نبی کریم سائے آئے کی مخالفت چھوڑ دی ہے۔ یہ من کروہ واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے پچھ فاصلے پر آئھیں پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ قریش تو پہلے سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہذا جو مہاجر مکہ میں داخل ہوئے۔ ان میں حضرت مہاجر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ابن مسعود ڈاٹٹ بھی شامل سے بعض مہاجر چپ چھپا کر بھی داخل ہوئے۔ اس کے بعد قریش کے غیظ وغضب کی کوئی حد نہیں رہی اور ان کاظلم وستم انتہا کو بہنچ گیا۔ مہاجریا غیر مہاجر تا غیر مہاجر تا غیر مہاجر تا غیر مہاجر تا غیر مہاجریا خیر مہاجریا خیر مہاجر تا غیر مہاجرتا کی اجازت مرحمت فرمائی۔

اس دفعہ مہاجرین کی تعداد تراسی تھی بشرطیکہ عمارین یاسر بھی ان میں شامل ہوں۔
عورتیں انیس تھیں۔ بیمسلمان حبشہ میں اصحمہ نجاشی کی حکومت کے تحت امن وسکون سے
رہنے گئے۔ قریش کو پینہ چلا تو وہ انگاروں پرلوٹے گئے۔ انھوں نے بہت سے تحا ئف
دے کرایک وفد حبشہ بھیجا تا کہ وہ مہاجرین کو حبشہ سے نکلوا کر دوبارہ مکہ لے آئے۔ لیکن
نجاشی نے نہ صرف ان کا مطالبہ مانے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے تحا ئف بھی مستر دکر
دیے۔ یوں مسلمان ہنمی خوشی امن وامان سے وہاں رہنے گئے۔ وہ غزوہ خیبر کے سال
رسولِ اکرم مَن اللّٰہِ کے پاس مدینہ بہنچے۔

1 ويكي زاد المعاد: 23/3 ، والرحيق المختوم: 89 ، والسيرة النبوية لابن هشام: 322/1 ،
 والبداية والنهاية : 64/3 ، و تاريخ الإسلام للذهبي ، قسم السيرة : 183 .

#### شعب ابي طالب مين قيدو بند كا مرحليه

قریش دی کھر ہے تھے کہ اسلام روز بروز پھیل رہا ہے۔ لوگ کشرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، خصوصاً حبشہ میں مسلمانوں کی آؤ بھگت اور قریشی وفعہ کی تذلیل ان کے لیے سوہانِ روح تھی۔ ان کا پارہ چڑھ گیا۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک محمد ہمارے حوالے نہ کر دیے جائیں بنوہاشم، بنوعبد المطلب اور بنوعبد مناف کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان سے کسی قتم کا لین دین نہ کیا جائے، رشتے ناتے قائم کیے جائیں نہ ان کے ساتھ کسی قتم کا تعلق رکھا جائے تھی نہ کی جائے۔ انھوں نے یہ باہمی معاہدہ لکھ تعلق رکھا جائے دیا۔ ابواہب کے سوائم می بنوہاشم اور بنوعبد المطلب شیر وشکر ہوکر محفوظ ہو گئے، خواہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم، صرف ابواہب ہی اپنی قوم سے الگ ہوکر کھار کا دست و باز و بنارہا۔

رسول الله عن قير ہوئے اور مسلسل تين سال تک محصور رہے۔ يہ انتهائی تنگی کا وقت تھا۔ کھانے پينے يا ضرورت کی مسلسل تين سال تک محصور رہے۔ يہ انتهائی تنگی کا وقت تھا۔ کھانے پينے يا ضرورت کی کوئی چيز ان تک نہيں پہنچ سکتی تھی حتی کہ بھوک کے مارے روتے ہوئے بچوں کی چينیں گھاٹی سے باہر تک سنائی ویتی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم عنائی ہے۔ کو وی کے ذریعے سے مطلع فرمایا کہ بائیکاٹ کی وستاویز کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ صرف اللہ ہی کا نام باقی ہے۔ آپ نے یہ بات اپنے بچامحتر م کو بتائی۔ وہ قریش کے پاس گئے اور کہا:"میرا بھیجا یہ بات کہتا ہے، لہذا دستاویز کو دیکھا جائے اگر ہماری بات غلط ہوتو ہم محمد کو تمھارے سپر و کردیں گے اور اگریہ بات بچی ہوتو تم اپنے ظلم وستم اور قطع رحمی سے باز آ جاؤ۔" قریش کردیں گے اور اگریہ بات بچی ہوتو تم اپنے ظلم وستم اور قطع رحمی سے باز آ جاؤ۔" قریش کہنے گئے:" ٹھیک ہے آپ نے انصاف کی بات کی ہے۔" انھوں نے دستاویز اتاری اور اسے دیکھا تو آپ کی بات سو فیصد درست نکلی۔ اس سے ان کے کفر میں کی نہیں آئی بلکہ اسے دیکھا تو آپ کی بات سو فیصد درست نکلی۔ اس سے ان کے کفر میں کی نہیں آئی بلکہ

اضافہ ہی ہوا مگر بائیکا ہے ختم ہو گیا۔ رسول اللہ منگی اور دوسر ہے محصورین گھاٹی سے نکل آئے۔ اس وقت تک آپ کی نبوت پر دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس واقع کے چھے مہینے بعد جناب ابوطالب فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے تین دن بعد حضرت خدیجہ چھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس واقع کے بارے میں مؤرخین کی رائے میں اختلاف ہے۔

اگرچہ بائیکاٹ کی دستاویز ختم ہو چکی تھی مگر عین اس موقع پر یکے بعد دیگرے جناب ابوطالب اور حضرت خدیجہ بھی گی وفات کے باعث قریش کے مشتعل افراد اور زیادہ جری ہوگئے۔اب انھول نے آپ کے ساتھ علانیہ بدسلوکی شروع کر دی۔اس پر آپ نہایت عمکین اور مایوس ہو گئے کہ بیدلوگ راہ راست پر نہ آئیں گے، چنانچہ آپ نے طائف کا رخ کیا کہ شاید اہل طائف آپ کی دعوت قبول کرلیس یا آپ کوٹھکانہ مہیا کر دیں یا قریش کے خلاف آپ کی مدد کریں۔لیکن آپ کی بیتو قع نقش بر آب ثابت ہوئی۔وہاں کسی نے آپ کی مددتو در کنار آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہ دی بلکہ آپ کے ساتھ اس قدر بدسلوکی کی کہ ان کے آگریش کاظلم وستم بھی ماند پڑ گیا۔ 2

#### اہل طائف کا سنگدلانہ سلوک

شوال 10 نبوت میں نبی کریم طاقیاً طائف تشریف لے گئے۔ آپ کو امید تھی کہ شاید بنو ثقیف آپ کی دعوت کی طرف توجہ کریں اور اسے قبول کرلیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ڈاٹھی بھی تھے۔ راستے میں آپ جس قبیلے

 <sup>1</sup> ركيسي زاد المعاد: 30/3، والسيرة النبوية لابن هشام:351,350/1، والبداية والنهاية:
 69/3، وتاريخ الإسلام للذهبي، قسم السيرة:137,126، والرحيق المختوم: 112.

<sup>2</sup> زادالمعاد: 31/3 ، والرحيق المختوم: 113 .

کے پاس سے بھی گزرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے مگر کسی قبیلے نے دعوت قبول نہ کی۔ آپ طائف پہنچ۔سب سے پہلے وہاں کے سرداروں سے ملے اور انھیں اسلام کی وعوت دی مگران سب نے نہایت ظالمانہ روعمل ظاہر کیا۔ آپ طائف کے علاقے میں دس دن تھہرے۔ ہرسرداراور بڑے آ دمی سے سب سے پہلے ملے اور اس سے گفتگو فر مائی مگران پرکوئی اثر نہ ہوا بلکہ انھوں نے آپ کو طائف سے نکل جانے کا حکم دیا۔اسی پربس نہ کی ، وہاں کے بچوں اور اوباشوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ طائف سے واپس آنے لگے تو پیے اوراو باش لوگ انتہے ہوکر رائے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ ظالم اور وحثی لوگ عالم انسانیت کی اس سب سے بردی شخصیت سے بدزبانی بھی کرتے تھے اور پھر بھی برساتے تھے۔ انھوں نے ٹانگوں پر پھر برسائے جس سے آپ کا جوتا مبارک خون سے مکین ہو گیا۔حضرت زیدخود پھروں کے سامنے آ کر آپ کو پھروں ہے بیانے کی کوشش کرتے رہے حتی کہ ان کے سر میں کئی زخم آ گئے۔ رسول اللہ سَلَيْنَا انتها بَي عَم اور يريشاني کي حالت ميں مکه کي طرف چل پڙے۔ آپ کا دل شکت ہو گيا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ کو آپ کی خدمت میں جھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں پرمقرر فرشتہ بھی تھا۔اس نے آپ سے اجازت طلب کی کہ مکہ کے اطراف کے دونوں پہاڑ اہل علاقہ پردے مارے۔ (ان پہاڑوں کو اَلاَّخْشَبَیْن کہتے تھے۔) اُ حضرت عائشه طالنهاس کی تفصیل یوں بیان کرتی ہیں:''میں نے یو چھا:اے اللہ کے رسول! کیا آپ برکوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ شکین گزراہے؟" آپ نے فرمایا: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ [مَا لَقِيتُ] وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ

<sup>1</sup> زاد المعاد: 31/3 ، والرحيق المختوم: 121 ، البداية والنهاية: 33/3 .

يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرَائِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَ ، ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَ ، ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! إِنَّ الله قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَ ، ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! إِنَّ الله قَدْ سَمِع قَوْلَ قَوْمِكَ لَلهُ لِكُ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيْ ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا لَكُ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا لَكُ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شَعْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ اللهَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَكُ مُرْبَعُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشَعْلَا اللهَ وَحُدَهُ لَلْكُ لِللهَ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

''عائشہ! میں نے تھاری قوم کے ہاتھوں بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ مجھے سب
سے زیادہ سخت نکلیف عقبہ کے دن بہنچی جب میں نے ابن عبدیالیل بن عبد
کُلُال کو دعوت دی کہ وہ میرا ساتھ دے مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ میں
انتہائی عملین بے سدھ حالت میں چل دیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں قرن ثعالب کے
مقام تک بہنچ چکا تھا۔ میں نے سراوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پرسایہ کرتا
آرہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس میں جریل ملیا نظر آئے۔ انھوں
نے مجھے آواز دی اور کہنے گے: ''اللہ عز وجل نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا
اورردعمل دیکھ لیا ہے اور آپ کے پاس بہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ ان کے
بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ استے میں بہاڑوں کے فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ ان کے

سلام کہا اور بولا: اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب س لیا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں پہاڑوں پرمقرر فرشتہ ہوں۔ آپ جو چاہیں مجھے تکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ دونوں پہاڑان پرگرا کرسب کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں۔'' رسول اللہ عَلَیْمَ نے فر مایا:''نہیں! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جوایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نے ٹھر اکیں گے۔''ا

اس بے مثال جواب سے رسول الله مَنَا يُنَافِي كَلَم مَناز و يگانه شخصيت جھلكتى ہے اور آپ كے اس خلق عظيم كا اظہار ہوتا ہے جو الله تعالى نے آپ كو خاص طور پر عطا فر ما يا تھا۔ اس سے يہ بھى معلوم ہوتا ہے كہ آپ اپنی قوم پر کس قدر شفیق تھے اور آپ میں صبر وتحل كا مادہ كس اعلى پيانے پر يا يا جاتا تھا۔ الله تعالى نے سے فرما ياہے:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

'' پس (اے نبی!) آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے زم ہو گئے۔ اگر آپ تندخواور سخت دل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔''<sup>2</sup> نیز فر مایا:

#### ﴿ وَمَا آرْسَلْنُكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ۞ ﴾

"اور (اے نبی!) ہم نے آپ کوتمام جہانوں پر رحمت کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے۔" ق آپ پر اللہ تعالیٰ کے بے ثار درودوسلام ہوں۔

1 صحيح البخاري، بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين مديث: 3231، وصحيح مسلم، الجهاد و السير، باب مالقي النبي في من أذى المشركين، حديث: 1795، واللفظ له. بريك والحالفاظ مح بخارى كريس. 2 العمرن 1593. 3 الأنبيا - 107:21.

رسول الله عَلَيْهِ مَقامِ نخله میں چند دن گھہرے، پھر آپ نے مکہ واپسی کا عزم کر لیا کہ میں حسب سابق تبلیغ اسلام جاری رکھوں گا اور الله تعالیٰ کا ابدی پیغام پورے عزم و نشاط اور تندہی سے لوگوں تک پہنچا تا رہوں گا۔

حضرت زید بن حارثه ڈھاٹھ عرض کرنے لگے: ''اب آپ دوبارہ مکہ کیسے جاسکیں گے۔مکہ والوں نے تو آپ کو نکال دیا تھا؟''آپ نے فرمایا:

«يَازَيْدُ! إِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لِّمَا تَرْى فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَّإِنَّ اللهَ نَاصِرٌ دِينَهُ، وَمُظْهِرٌ نَّبَيَّهُ»

''زید! الله تعالیٰ موجودہ اس مشکل حالت کو آسان فرمائے گا، اپنے دین کی مدد فرمائے گا اور اپنے نبی کوغلبہ عطا فرئے گا۔''<mark>!</mark>

پھر آپ چل دیے مکہ کے قریب پنچے تو آپ نے بنوخزاعہ کے ایک خص کو مکہ کے ایک سردار مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ ''میں آپ کی پناہ میں مکہ داخل ہونا چاہتا ہوں۔''اس نے کہا: ''ضرور، پھر اس نے اپنے بیٹوں اور دیگر اہل خاندان کو بلایا اور کہا: ''اسلحہ پہن کر بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں محمد (مُنَا يُنِیِّم) کو پناہ دے چا ہوں۔'' چنا نچہ رسول اللہ مُنَا يُنِیِّم زید بن حارثہ کی معیت میں مکہ داخل ہوئے۔سید سے مصبحہ حرام پنچے۔مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑا ہوکر اعلان کرنے لگا: ''اے قریشیوس لو! میں نے محمد کو پناہ دی ہے۔خبر دار! تم میں سے کوئی شخص اس سے بدزبانی نہ کرے۔'' پھر رسول اللہ مُنَا اللہ مُنا ہُم جر اسود کے پاس پنچے، اسے بوسہ دیا۔ دورکعت نماز پڑھی، پھر اپنی گھر چل دیے۔اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کے اہل خانہ سلح حالت میں آپ گھر چل دیے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کے اہل خانہ سلح حالت میں آپ کے اردگر دموجودر ہے حتی کہ آپ این گھر میں داخل ہو گئے۔

<sup>1]</sup> زاد المعاد: 33/3.

طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات میں آپ کے طرز عمل سے آپ کے گئ گراں مایہ اوصا ف اجاگر ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنی دعوت کے سلسلے میں آپ کس قدر پختہ عزم واقع ہوئے تھے۔ آپ ایک لمجے کے لیے بھی لوگوں کے قبول اسلام سے ناامیہ نہیں ہوئے بلکہ اگر ایک میدان میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں تو آپ نے اپنی دعوت کے لیے فوراً نئے میدان کا انتخاب فرمالیا۔

اس سے یہ بھی پتہ چاتا ہے کہ رسول الله مُن الله عَلَيْهِم حکمت و دانائی میں کامل تھے۔ جب آ پ طائف پہنچ تو آ پ نے تبلیغ کے لیے سرداران ثقیف کا انتخاب کیا۔ آ پ جانتے تھے کہ اگر یہ سردار مان گئے تو طائف کے تمام قبیلے خود بخو دمسلمان ہوجائیں گے۔

نبی کریم سُلُیْ آی مسلمہ عظمت اور بلند مقامی کے باوجود دعوت کی راہ میں شدید مصائب جھیلتے رہے اور زخمی ہونے سے نہ فی سکے حتی کہ طائف میں آپ کے پائے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ آپ کی سیرت مقدسہ کا بی عظیم الثان پہلوتمام داعیانِ اسلام کے لیے نہایت بلند پایینمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوشم کاظلم وستم اور تشدد بخوشی برداشت کیا جائے۔

آپ کااپی قوم کے خلاف بددعا نہ کرنا اور پہاڑوں کے فرشتے کی پیشکش قبول نہ کرنا کھی داعیانِ اسلام کے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ لوگوں کے دعوت قبول نہ کرنے پرصبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور لوگوں کے قبولِ ہدایت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کی توفیق سے وہ نہیں تو ان کی نسل سے توحید پرست ضرور بیدا ہوں چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کی توفیق سے وہ نہیں تو ان کی نسل سے توحید پرست ضرور بیدا ہوں گے۔ پھر آپ کی عظیم حکمت ملاحظہ ہو کہ آپ مطعم بن عدی کی جمایت اور پناہ حاصل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ، لہذا ہر داعی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں ایسے لوگ تلاش کرے جواسے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکیس تا کہ معاشرے میں ایسے لوگ تلاش کرے جواسے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکیس تا کہ

#### وہ ڈٹ کر دعوت کا کام کر سکے۔

## تجارتی منڈیوں اوراجتاعات حج میں دعوت وتبلیغ

نبی کریم مثل این نے طاکف سے واپس کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام جاری رکھا۔ آپ موسم جج میں لگنے والے تجارتی میلوں اور منڈیوں، مثلًا:عکاظ، مِجنّه اور ذوالمجاز وغیرہ میں تشریف لے جاتے کیونکہ ان منڈیوں میں تمام عربی قبائل تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ تجارت کے علاوہ ان منڈیوں اور میلوں کا ایک مقصد اشعار سننا سنا بھی تھا۔ آپ ان اجتماعات میں تشریف لے جاتے، قبائل سے اپنا تعارف کراتے اور انھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وعوت دیتے۔ ایام جج آئے تو آپ اپنے سابقہ معمول جو کہ نبوت سے چلا آر ہا تھا، اس کے مطابق تمام قبیلوں کے پاس گئے اور انھیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ صرف قبائل ہی کونہیں بلکہ افراد کوبھی دعوت دیتے تھے۔ آپ کا پیغام سب لوگوں کے لیے ہدایت اور فلاح کا پیغام تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی الزناد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے بنو دیل کے ایک شخص ربیعہ بن عباد نے بتایا، وہ اس وقت کا فرتھا، میں نے دورِ جاہلیت میں نبی کریم مَنْ اللهِ عَمْ کو ذوالمجاز کے میلے میں دیکھا۔ آپ فرمارہے تھے:

# «يَاأَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا»

لوگو! لا اله الا الله پڑھلو کامیاب ہوجاؤ گے۔''

لوگ آپ کے اردگردا کٹھے تھے۔ آپ کے پیچھے ایک جیکتے چہرے والا بھینگا شخص تھا، اس نے بالوں کی دو بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی تھیں، وہ کہتا پھرتا تھا:''یہ بے دین اور جھوٹا شخص ہے۔''آپ جدھربھی جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا۔ میں نے پوچھا:''یہ کون ہے؟'' تو لوگوں نے مجھے بتایا:''وہ جو آ گے آگے جانے والے ہیں وہ تو مدعی رسالت ہیں اور سہ پیچھے پیچھے پھرنے والا ان کا پچا ابولہب ہے۔''<sup>1</sup>

اوس اور خزرج کے قبائل بھی جج کو جایا کرتے تھے جیسے دوسرے عرب جاتے تھے،
البتہ یہودی جج کونہیں جاتے تھے۔ جب اوس وخزرج کے لوگوں نے رسول اللہ علی ہمیں یہودی دیا کرتے ہیں۔ انھوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہودیوں سے پہلے ہی ان کی بیعت کرلیں؟ لیکن اس سال انھوں نے بیعت نہیں کی بلکہ اسی طرح مدینہ واپس ملے گئے۔ 2

11 نبوت کے ایام تج میں بھی آپ قبائل سے ملنے گئے۔ اسی دوران میں آپ کا گزر منی میں جمرہ عقبہ کے قریب سے ہوا۔ وہاں آپ نے یٹرب کے چونو جوان بیٹے دیکھے تو آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ وہ اپنے ساتھ دعوتِ اسلامی کا پیغام بھی لے گئے۔ اس طرح ایک سال کے دوران میں یٹرب کی بی حالت ہوگئ کہ ہر گھر میں رسول اللہ عمالی کا تذکرہ ہونے لگا۔ <sup>3</sup>

ا گلے سال لوگ جج کو آئے تو ان میں یثرب کے حاجیوں میں سے بارہ افراد ایک

1 مسند أحمد: 3/2 9 4 و 4/4 3 6 و سنده حسن، وصحيح ابن حبان (ابن بلبان): 41/18 محديث: 3 6 5 6 6 والمستدرك للحاكم: 1/15 محديث: 3 9 . [2] زاد المعاد: 44/3 والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر: 1362، والرحيق المختوم: 129، والبداية والنهاية: 1363، والسيرة النبوية لابن هشام: 429/2 . 3 الرحيق المختوم: 137، وزاد المعاد: 45/3 ، والسيرة النبوية لابن هشام: 430/2 ، والبداية والنهاية: 146/3 .

خاص مقصد کے تحت آئے۔ ان میں پانچ افرادتو وہ تھے جو پچھلے سال رسول اللہ مُنَا ثَیْنِ سے ملے تھے اور انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بارہ افراد حسب وعدہ منی میں جمرہ عقبہ کے پاس رسول اللہ مُنا ثَیْنِ سے ملے اور ان میں بقیہ 7 افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان بارہ افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان بارہ افراد نے رسول اللہ مُنا ثَیْنِ کے دستِ مبارک پر ان کاموں کی بیعت بھی کی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں عورتوں کی بیعت کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ 1

حضرت عبادہ بن صامت رُخَاتُهُ بیان کرتے ہیں:'' یہ لوگ رسول اللّٰه سَکَاتُیْمُ کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا:

«تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَّلاَ تَشْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَؤْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَغْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَّفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفًا رَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ»

''آؤ مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ طہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنانہیں کرو گے، اپنے بچوں کوتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان طرازی نہیں کرو گے اور کسی نیک کام میں میری نافر مانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جوشخص اس عہد پر پورا انزے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ لیکن جس نے ان امور میں سے کوئی کام کر لیا اور اسے دنیا میں سزا مل گئی تو وہ سز ااس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی، البتہ جس نے ان میں سے

<sup>1</sup> زاد المعاد:45/3 ، والرحيق المختوم: 137 ، والسيرة النبوية لابن هشام:442-439/2 .

کوئی کام کرلیا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہ، چاہے سزا دے چاہے معاف فرما دے۔''

ہم سب نے ان باتوں پررسول اللہ سُلُفِیْا کی بیعت کی۔ <sup>1</sup> (بید 12 نبوت کا واقعہ ہے۔)

بیعت مکمل ہونے کے بعد حج سے واپسی کے وقت نبی کریم سُلُفیْا نے ان کے ساتھ
حضرت مصعب بن عمیر رفائی کو بھیجا تا کہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام سکھا کیں اور تبلیغ
دین کا فریضہ بھی انجام دیں۔حضرت مصعب بن عمیر رفائی نے یہ دونوں کام بطریق احسن
انجام دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 13 نبوت کے حج میں یٹرب سے تہتر مرد اور دوعورتیں حج
کرنے آئے اور بیسب مسلمان تھے۔

یہ لوگ مکہ مکرمہ پنچے تو انھوں نے جمرۂ عقبہ کے پاس ہی آپ سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ آپ مقررہ وقت پرتشریف لائے اور ان سے بات چیت کی۔ یہ لوگ کہنے لگے: ''اللہ کے رسول! ہم کن شرائط پرآپ کی بیعت کریں؟''آپ نے فرمایا:

«تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنَّهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَا جَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ»

''تم مجھے سے بیعت کرو کہتم ہر حال میں میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، خواہ تم خوش ہویا ناخوش، مال خرچ کرو گے، خواہ مالدار ہویا تنگ دست، نیکی

صحیح البخاري، مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي الله بمكة بمكة بمكة بمكة بمكانات باب: 11، حدیث: 18.

کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو گے اور جب میں تمھارے پاس آؤں تو میری بھر پور مدد کرو گے اور جس طرح اپنی جان، اولا داور از واج کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ یا در کھواس کے بدلے تمھیں جنت ملے گئے۔، 1

وہ سب اٹھے اور انھوں نے آپ کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔

اس بیعت کی پھیل کے بعد رسول الله طَلَیْمَا نے ان میں سے بارہ افراد کوسر دار بنایا کہ بیافرادا پی اپنی قوم کے لیے داعی اسلام ہوں گے۔ان میں سے نوخزرج سے تعلق رکھتے تھے اور تین اوس قبیلے کے تھے۔ بعد ازاں بیسب لوگ بیڑب واپس چلے گئے اور وہاں جا کر پورے شہر میں اسلام کی روشنی پھیلا دی ۔اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان لوگوں سے بہت کام لیا۔

بیعت عقبہ ثانیہ کمل ہوئی اور رسول الله طَالَیْ ایک اسلامی وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوگئے تو یہ خبر مکہ میں ہر طرف کھیل گئی۔ تحقیقات کے بعد قریش کو یقین ہو گیا کہ یثر ب والوں نے واقعی رسول الله طَالَیْ اَسے بیعت کر لی ہے۔ اس واقعے کے بعد کفار نے مکہ کے مسلمانوں پرظلم وستم میں اضافہ کر دیا۔ معاملہ حد سے گزرنے لگا تو آپ نے مسلمانوں کو مدینہ (یثر ب) ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر قریش آگ گولہ ہو گئے اور 26 صفر 14 نبوت کو انھوں نے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں نبی کریم طالی کو نعوذ باللہ قل کرنے کا حتی برگرام طے کر لیا گیا۔

1 مسند أحمد: 322/3، والمستدرك للحاكم: 2/523، حديث: 4251، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الإذن بالهجرة: 9/9. 2 السيرة النبوية لابن هشام: 443/2، و البداية والنهاية: 159/3، والرحيق المختوم: 145.

اللّٰد تعالیٰ نے نبی کریم مَثَاثِیّاً کو بذریعہ وحی کفار کے فیصلے سے مطلع کر دیا۔ وقت مقررہ پر آپ نے دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت علی ڈائٹیُ کو حکم دیا کہ اس رات تم میرے بستر برسو جانا۔مشرکین دروازے کے سوراخوں سے حضرت علی کو لیٹا دیکھ کرمطمئن رہے جبکہ رسول اللّٰہ شَائِیْنِیْ حضرت ابوبکر ڈاٹیٹیُ کوساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر چل دیے۔ یے عظیم انقلابی واقعات رسول الله مَالَّيْنَام کی حکمت کاملہ کا روشن ثبوت ہیں۔ان سے آپ کے صبر،استقلال بچل اور بہادری کا بھی پیتہ چلتا ہے۔وہ اس طرح کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ قریش سرکش ہو چکے ہیں اور انھوں نے دعوتِ اسلامیہ کورد کر دیا ہے تو آپ نے ایسی جگہ کی تلاش شروع کردی جسے دعوتِ اسلامیہ کا مرکز قرار دیا جائے ، پھر آ پ نے اسى براكتفانهيس كيا بلكه با قاعده بيعت لى اورنصرتِ اسلام كا يكا عهدليا بيساراعمل دو اجلاسوں، لینی بیعتِ عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ میں طے ہوا۔ جب آ پ کو دعوت کے مرکز کے لیے جگہ مل گئی اور مدد گاربھی مہیا ہو گئے تب آ پ نے صحابہ کرام ٹٹائٹٹر کو ہجرت كا حكم ديا، پھر جب قريش نے آپ كے تل كامنصوبہ بنايا تو آپ نے ان كامنصوبہ فيل کرنے کے لیے اسباب اختیار فرمائے۔اسے بزدلی کہا جاسکتا ہے نہ موت سے فرار بلکہ یہ اللہ تعالی برتو کل اور اسباب اختیار کرنے کا حسین امتزاج ہے۔ اس حکیمانہ سیاست کی وجہ سے آپ کی دعوت کامیاب ہوئی۔ان تمام واقعات میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے رہنمائی کے بڑے بڑے سبق چک رہے ہیں۔ داعیانِ اسلام کوبھی اسی طرح بھر بور تو کل کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے چامییں کیونکہ نبی کریم طافیا ممام داعیان کے لیے نمونہ اور مقتدیٰ ہیں۔

<sup>1</sup> الرحيق المختوم: 154، والسيرة النبوية لابن هشام: 482/2، والبداية والنهاية: 175/3، و زاد المعاد: 50/3.

## دفاع اسلام میں رسول الله مَالَيْنَا كَا حَرْجُم

حضرت سہل بن سعد ولائے سے جنگ احد کے موقع پر نبی کریم سُلُولِم کو لگنے والے زخموں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے: '' نبی کریم سُلُولِم کا چبرہ مبارک شدید زخمی ہوا۔ آپ کا دانت شہید ہو گیا اور آہنی خود آپ کے سر پر پچک گیا۔ آپ کے سراور چبرہ مبارک سے خون بہ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ڈائٹیا خون دھو رہی تھیں۔ حضرت علی ڈائٹی نے آپ کو تھام رکھا تھا کین خون رکنے کی بجائے مسلسل بر ہا تھا۔ آخر حضرت فاطمہ ڈائٹیا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کررا کھ بنائی، پھروہ را کھ زخموں پر چپکا دی جس سے خون رک گیا۔ ''

آپ کواتی بڑی تکلیف پنجی جس پر پہاڑ بھی لرزہ براندام تھے گر اللہ کے نبی پھر بھی اپنی قوم کے خلاف بدد عانہیں کرتے بلکہ ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ!

یہ لوگ جانے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹی فرماتے ہیں: '' مجھے اب بھی تضور کی آئکھ سے نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ منگا فی آیک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جنھیں ان کی قوم نے اتنا مارا کہ ان کا چرہ خون آلود ہو گیا۔ وہ اپنے مبارک چرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں:

﴿ اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
'اے الله! میری قوم کومعاف فرما دے کیونکہ بیالوگ (نادان ہیں) حقیقت سے خبر ہیں۔'2

1] صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب لبس البيضة، حديث: 2911، و صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث: 0 9 17. [2] صحيح البخاري، الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، حديث: 3477، و صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة أحد، حديث: 1792.

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیائے کرام جن کے سردار حضرت محمہ سُلُقَیْم ہیں، حلم وحوصلہ، خلل و برداشت، عفو و درگزر، اپنی قوم کے لیے شفقت و رحمت اور ان کے لیے ہدایت و مغفرت کی طلب میں انتہائی عالی مرتبہ ہیں۔ لوگ ان پرظلم بھی کرتے تھے تب بھی وہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور عذر پیش کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ! بیہ جاہل ہیں۔ ﷺ کی طرف سے اللہ سُلُولِیْم نے فرمایا:

نہیں جھوڑا۔تمام انسانوں کے لیے آپ ہی اسوۂ حسنہ ہیں۔

## رسول الله مَنَاتِينَا كَي شَجاعت اور بها درى

یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے میدان میں ثابت قدمی اور صبر ہی کا نام بہادری ہے۔
جنگ میں خوف کی پر چھائیوں سے بھی دور رہنا پڑتا ہے تا کہ کہیں بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو۔
مندرجہ ذیل مثالوں سے قاری کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم مُناتیم آس وصف میں بھی سب سے
اعلیٰ نمونہ ہیں۔ رسول اللہ مُناتیم آس اللہ مُناتیم کی راہ میں ہر طریقے سے جہاد کیا۔ دل سے
بھی، زبان کے ساتھ بھی، تلوار کے ساتھ بھی اور دعوت کے ساتھ بھی۔ رسول اللہ مُناتیم بھی، زبان کے ساتھ بھی، تراور است
نے چھین کشکر جھیجے، ستائیس جنگوں میں بذاتِ خود قیادت فرمائی اور نوجنگوں میں براہِ راست
لڑائی میں حصہ لیا۔ [1] چندمثالیں ہے ہیں:

## غزوهٔ بدر کبرای میں آپ کی شجاعتِ

اس جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے انہائی دانشمندانہ اقد امات میں سے ایک ہیہ ہے کہ جنگ کے آغاز سے پہلے آپ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا تا کہ معلوم ہو سکے کہ انصار لوائی میں کس حد تک پر جوش ہیں کیونکہ بیعت کی شرائط کی روسے انصار اس بات کے پابند تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی حفاظت اپنی جانوں، مالوں اور بیوی بچوں سے بھی بڑھ کرکریں گے لیکن مدینہ سے باہر اس کا بیعت میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس لیے آپ

آشرح النووي على مسلم: 114/12 ، غزوة حنين .

نے مناسب سمجھا کہ ان سے مشورہ کرلیا جائے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے مشاورت کی۔

حضرت ابوبکر ڈٹائٹیئ کھڑے ہوئے اور بہت اچھی باتیں نہایت پرخلوص کہجے میں بیان فر ما کر بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر ڈاٹٹیئ کھڑے ہوئے، انھوں نے بھی بہت اچھے الفاظ میں اپنی رائے ظاہر کی۔ آپ نے مزید رائے دینے کو کہا تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور كَمْ لِكَا : "الله ك رسول! جهال تك الله تعالى في آب كو جاني كا حكم ديا ب آب وہاں تک چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قشم! ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ مَلیِّا سے کہی تھی کہتم اور تمھارا رب جا کرلڑ وہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں: آپ اور آپ کا رب چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کرلڑیں گے۔ہم آپ کے دائیں بائیں آگے ہیچھے ہرطرف سے لڑیں گے۔'' پھر آپ نے مزید رائے طلب فرمائی۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ کاروئے سخن ہماری طرف ہے۔ سعد بن معاذ والنوائة فوراً المصے اور عرض برداز ہوئے: "الله كے رسول! يوں محسوس ہوتا ہے كه آپ ہماری رائے جاننا جاہتے ہیں (واقعثاً آپ کا مقصد یہی تھا) کیونکہ انصار نے بیر بیعت کی تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں ہر کالے اور گورے سے آپ کی حفاظت کریں گے تو جب آپ نے مدینہ سے باہر جا کرلڑنے کا پروگرام بنایا تو انصار کی رائے جاننے کے لیے آپ نے مجلس مشاوت قائم کی ،اس لیے حضرت سعد ڈٹاٹنڈ نے کہا:'' شاید آپ کوخدشہ ہے کہ انصار صرف مدینه منورہ کے اندر آپ کی حفاظت کرنا اپنا فرض سجھتے ہیں؟ میں سب انصار کی طرف سے بات کررہا ہوں اورسب کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔آپ جہاں جانا چاہتے ہیں تشریف لے چلیں جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں تعلقات منقطع کریں، ہم سے جتنا مال لینا چاہیں حکم فرمائیں اور جو چاہیں ہمیں دیں۔ آپ جو مال ہم

سے لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے۔
آپ جو بھی حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔اللہ کی شم! اگر آپ' برک غماد'
تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔فتم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے! اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور سمندر میں پاؤں رکھیں تو اللہ کی فتم! ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اثر پڑیں گے۔ہم میں سے ایک خض بھی چھچے نہ ہے گا۔اگر آپ ہمیں کل وشمن سے مقابلے کا حکم دیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ہم جنگ میں جم جانے والے اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں اور اگر جنگ ہوئی تو (ان شاء جنگ میں جم جانے والے اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں اور اگر جنگ ہوئی تو (ان شاء اللہ) آپ ہمارے ایسے کا رنا ہے دیکھیں گے کہ آپ کی آئیسی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ کی برکت کے ساتھ میدانِ جنگ کی طرف چینے کا حکم دیجے۔'

حضرت سعد طافیٰ کی اس پر جوش تقریر سے رسول اللہ مَالیٰیٰ کا چبرہ انور تمتمانے لگا اور آپ بہت خوش ہوئے۔آپ نے فر مایا:

"سِيرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَلَكَأَنِّي الْآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ»

'' چلواور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قافلہ اور لشکر میں سے ایک پر فتح کی بشارت دی ہے۔ مجھے اب بھی تصور کی آئکھ سے دشمنوں کی ہلاکت گاہیں نظر آرہی ہیں۔''1

غزوہ بدر میں رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِيْمِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ

1 السيرة النبوية لابن هشام: 333/2، وفتح الباري: 282/7، وزاد المعاد: 173/3. المعنى كل الماويث محتى جارى وسلم مين بين، ويكي صحيح البخاري، المغازي، باب ﴿إِذْ تُسْتَغِيْتُونَ وَصَحِيح البخاري، المغازي، باب ﴿إِذْ تُسْتَغِيْتُونَ وَصَحِيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة بدر، حديث: 1779.

آپ کو یقین تھا کہ فتح تعداد یا اسلحہ کی کثرت پر موقوف نہیں بلکہ فتح کا دارو مدار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسباب بھی اختیار فرمائے مگر مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر رکھا۔

حضرت عمر بن خطاب رہ انٹی فرماتے ہیں: ''بدر کے دن رسول اللہ مُنالیم نے مشرکین کو دیکھا۔ ان کی نفری ایک ہزارتھی جبکہ آپ کے ساتھی صرف تین سوانیس تھے۔ آپ فوراً قبلہ رخ ہو گئے اور اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور رب کریم کو بجز و نیاز کے ساتھ پکارنے لگے:

«اَللّٰهُمَّ! أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اَللّٰهُمَّ! إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»

''اے اللہ! آج وہ وعدہ بورا فرما جو تونے مجھ سے کر رکھاہے۔اے اللہ! اگر آج بیہ چھوٹی سی جماعت تونے ہلاک کردی تو اس زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔''

آپ اپنی ہاتھ اٹھائے قبلے کی طرف منہ کیے اس طرح اپنی رب کو پکارتے رہے حتی کہ آپ کی چا در مبارک کندھوں سے گر پڑی۔ ابو بکر آئے ، چا در اٹھا کر آپ کے کندھوں پر رکھی ، پھر آپ کی کمرسے چھٹ گئے اور کہنے لگے: ''اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنی رب کریم کو بہت پکارا ہے۔ اب تو ہمیں بھی یقین آگیا ہے کہ اللہ تعالی آج اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔''اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

﴿إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّى مُمِثَّكُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ الْمِلْمِيَّةِ فِينَ الْمُلْيِكَةِ مُرْدِفِيُنَ ۞

''(یادکرو) جبتم اپنے رب سے فریاد کرہے تھے تو اس نے تمھاری فریاد قبول کر لے کھے تو اس نے تمھاری فریاد قبول کرلی (اور کہا) کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار

فرشتوں سے تمھاری مدد کروں گا۔''<sup>11</sup> واقعتاً اللّٰد تعالیٰ نے فرشتوں کو بطور معاون بھیجا۔<sup>2</sup>

رسول الله سَلَّيْظُ اپنے چھپرسے بيآيت تلاوت كرتے ہوئے باہر نكلے: ﴿سَيُهُوَّهُ الْجَهْعُ وَيُولُونَ الدُّبُوں﴾

''عنقریب جماعتِ کفارکوشکست ہوگی اور یہ پیٹے دکھا کر بھاگ جا کیں گے۔'' دوسول اللہ ﷺ نیڈ نے اس جنگ میں براہِ راست خود دشمن کا مقابلہ کیا۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ مضبوط، قوی اور بہادر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ڈاٹٹیڈ تھے۔ چھپر میں بھی یہی دونوں شخصیات اللہ تعالی کے حضور دعا اور گریہ زاری کرتی رہیں، پھر باہر نکل کرلوگوں کولڑنے کی ترغیب دی اور خود بھی براہِ راست کفار سے لڑے تا کہ دونوں بلند مقام حاصل ہوجا کیں۔

نبئ كريم مُن الله الله على بن ابي طالب والنه اور دلير تنظيه حضرت على بن ابي طالب والنه في الله على ال

«لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَّنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْثَةِ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى اللهِ عَيْثَةِ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى اللهِ عَيْثَةِ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا»

'' مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بدر کے میدان میں رسول الله منگائی آر مثن کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ہم تو آپ کی اوٹ میں ہو کرلڑ ائی لڑتے تھے۔ اس دن آپ نے سب سے زیادہ لڑ ائی میں حصہ لیا۔'' آ

1 الأنفال 9:8. 2 صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، حديث: 1763. [3] القمر 5:54. صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: (36/1 محدث: 486/1 مسند أحمد: 486/1 والمستدرك للحاكم: 143/2.

حضرت علی ہی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: ''جب جنگ شدید ہو جاتی اور لشکر ایک دوسرے سے تنظم گھا ہو جاتی تو ہم رسول اللہ مٹائٹیٹر کی اوٹ میں پناہ لے کر اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ہم میں سے کوئی بھی آ پ سے بڑھ کر دشمن کے قریب نہ جاتا تھا۔''

#### غزوهٔ أحدمين دليري كامظاهره

غزوۂ احد میں بھی آ پ نے بہادری کاعظیم مظاہرہ کیا اور دیثمن کی ایذا رسانی پر بے مثال صبر کیا۔ آپ نے زبردست جنگ کی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا۔ دشمن میں بھگڈر مچ گئی تھی۔ وہ چیچے ہٹتے گئے حتی کہ اپنی عورتوں تک پہنچ گئے۔جب مسلمانوں کے تیرانداز دستے نے دشمن کی شکست دیکھی تو انھوں نے رسول اللہ سَکَاتَیْمَا کے مقرر کردہ مرکز (درہ، یعنی جبل عینین) کو چھوڑ دیا۔ انھوں نے سمجھا اب دشمن کی واپسی کا امکان نہیں، اس لیے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے چل پڑے اور پہاڑی درے کو کھلا چھوڑ دیا۔مشرکین کے سوار دستے نے چکر لگا کر دیکھا کہ درہ تیراندازوں سے خالی ہو چکا ہے تو وہ تیزی سے بلیث آئے اور مسلمانوں بر بھیلی جانب سے حملہ کر دیا۔ بول مسلمان دونوں طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔اب ایسا گھسان کارن پڑا کہ سترمسلمان شہید ہو گئے اور باقی صحابہ دائیں بائیں منتشر ہو گئے حتی کہ مشرکین رسول الله مثالیّا م پہنچ گئے۔انھوں نے آپ کا کام تمام کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ آپ کا چپرہُ مبارک زخمی ہو گیا۔ دایاں نحیلا رَباعی دانت شہید ہو گیا، آہنی خود پیک کرسر میں گھس گیا۔ آس یا س موجود صحابہ نے رسول اللہ منافیا کو بیانے کے لیے کفار سے زبر دست لڑائی کی۔ 2 اس وفت آپ کے ارد گرد دوقریثی اور سات انصاری نو جوان تھے۔ جب دشمن بالکل

المستدرك للحاكم: 143/2، حديث: 2633، و مسند أحمد: 1/1561، والبداية والنهاية: 278/3.
 و المعاد: 1/169، والرحيق المختوم: 258.

سر پرچڑھآیا تو آپ نے فرمایا:

«مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ»

"من پردههم علی و که العجمه ۱۴ و هو رقیقی قیمی العجمو»
"کون ان کوروک کر جنت حاصل کرےگا یا (فرمایا:) وہ جنت میں میراساتھی ہوگا۔'
ایک انصاری آگے بڑھا اور جان کی بازی لگا کرشہید ہو گیا۔ وشمن اور قریب آگیا۔ آپ نے پھرفر مایا:

«مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ»

'' کون ان کے آ گے دیوار بن کر جنت حاصل کرے گا۔''

دوسرا انصاری آ گے بڑھا جان توڑ کرلڑا، آخر وہ بھی شہید ہو گیا۔اسی طرح ایک ایک کر کے ساتوں انصاری شہید ہو گئے ۔رسول الله شاٹیٹی نے قریشوں سے فرمایا:

«مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا»

''ہم نے انصار کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔''<sup>11</sup>

مسلمان دوبارہ اکتھے ہو گئے اور نبئ کریم مُلَّاتِیْم کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف چل دیے۔ ان میں حفرت ابوبکر، حفرت عمر، حضرت علی اور حضرت حارث بن صِمہ انصاری ڈی اَتُیْم وَغِیرہ شامل تھے۔ جب وہ پہاڑ کی اوٹ حاصل کر چکے تو اُبی بن خلف اپنے گھوڑے پر سوار آ فکلا اور کہنے لگا: '' کہاں ہے محمہ؟ اگر وہ آج بھی خی گیا تو میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔' صحابہ نے عرض کی: ''اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی شخص اس کا مقابلہ فائدہ نہیں۔' فرمایا: ''نہیں، اسے آنے دو۔'' جب وہ بالکل قریب آگیا تو رسول اللہ مُلِّاتِیْم نے حضرت حارث بن صمہ سے نیزہ پکڑا اور ایک دفعہ جمر جمری سی کی تو لوگ یوں ادھر ہوئے جیسے اونٹ جمر جمری لیتا ہے تو اس کی پشت سے بال جمڑتے ہیں، ادھر ہوئے جیسے اونٹ جمر جمری لیتا ہے تو اس کی پشت سے بال جمڑے ہیں،

1 صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة أحد، حديث: 1789.

پھر آپ نے ابی بن خلف کا رخ کیا۔ اس کی وسیع زرہ اور خود کے جوڑ والی جگہ سے گلے کی ہڈی پچھ پچھ نظر آ رہی تھی۔ آپ نے وہیں نیزہ مارا۔ ضرب کی شدت سے وہ گھوڑ ۔
کی بیثت سے گر پڑا اور دور تک لڑھکتا چلا گیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا: '' مجھے محمد نے ، اللہ کی قتم افتل کر دیا' حالا نکہ اس کی گردن پر بظاہر معمولی سا خیخ کر کہنے لگا: '' مجھے محمد نے ، اللہ کی قتم افتل کر دیا' حالا نکہ اس کی گردن پر بظاہر معمولی سا زخم آیا تھا۔ اس کے ساتھی کہنے لگے: '' تم خواہ مخواہ بزدل ہو گئے ہو ورنہ زخم تو کوئی زیادہ کاری نہیں ہے۔' وہ کہنے لگا: '' نہیں ، اصل بات یہ ہے کہ محمد (منافظ اللہ) نے ایک دفعہ مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ تو میر سے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ اس لیے ، اللہ کی قتم ! میں ہر صورت میں مرکے رہوں گا۔ اگر محمد (منافظ اللہ کا وشمن واپس مکہ جاتے ہوئے سرف کے مقام پر واصلِ بات تھی۔'' بالآخر ایسا ہی ہوا ، اللہ کا وشمن واپس مکہ جاتے ہوئے سرف کے مقام پر واصلِ جہنم ہوگیا۔ ا

#### غزوهٔ حنین میں بے مثل بہادری

غزوۂ حنین شروع ہوا، مسلمانوں اور کافروں میں مدھ بھیڑ ہوئی تو مسلمان بھاگ الھے۔ 2 رسول اللہ عَلَیْمِ تقریباً تنہا رہ گئے۔اس کے باوجود آپ نے کافروں کی طرف اپنی خچرکوارٹ لگا دی، پھرفرمایا:

#### «أَيْ عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمْرَةِ»

''عباس! کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو آ واز دو۔'' حضرت عباس دلالٹیٰ کی آ واز بہت بلند تھی۔ وہ فر ماتے ہیں:''میں نے بلند آ واز سے ریکارا:

- ق زاد المعاد: 199/3، والرحيق المختوم: 259، والبداية و النهاية: 4,33/4.
- 2 اس غزوے میں رسول الله شَائِیَّا کے ساتھ 2 ہزاراہل مکہ کالشکرتھا جبکہ 10 ہزار مدینہ سے رسول الله سَائِیْاً کے ساتھ آئے تھے۔ان سب نے مل کر حنین کا معرکہ لڑا۔ ویکھیے (زادالمعاد: 468/3)

'' کہاں ہیں کیکر کے بنچے بیٹھ کر بیعت کرنے والے؟''اللہ کی قتم! میری آ وازین کرمسلمان یوں پلٹے جس طرح گائے اپنے بچھڑ ہے کی طرف بھا گتی ہے۔ ہر طرف سے آ وازیں آ نے لیس:''لبیک،لبیک'اور پھراصل جنگ شروع ہوئی۔رسول اللہ عُلَیْمَا پی خچر پرسوار سے ۔ تھے۔ تق وباطل کا معرکہ دیکھ رہے تھے اور فرمارہے تھے:

«هٰذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» "داب جَنگ رم ہوئی۔"

اس موقع پرنی کریم منگیا کی الی بے مثل شجاعت سامنے آئی جو بڑے سے بڑے جرنیل سے بھی متوقع نہیں۔

1] صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة حنين، حديث: 1775. [2] الرحيق المختوم: 397.

# أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ اللَّهُمَّ! نَزِّلْ نَصْرَكَ

''میں ہوں''وہ نبی''اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا (اس کی نسل) سے ہوں۔اےاللہ!اینی مدد نازل فرما۔''

حضرت براء والنَّيْ فرماتے ہیں: "جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو ہم بیخنے کے لیے رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْ آلِ کَی اوٹ حاصل کرتے تھے۔ہم میں سے بڑا بہادروہ ہوتا تھا جوآپ کے برابر کھڑا ہوتا تھا۔ "

مسلم کی روایت میں حضرت سلمہ بن اکوع ڈلٹٹؤ کا بیان ہے:''میں پیچھے کو بھا گتا ہوا رسول اللہ سَکٹٹٹِ کے پاس سے گزرا، آپ اپنی سفید نچر پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا: «لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَکْوَع فَزَعًا»

''یقیناً ابن اکوع نے کوئی خطرناک صورت حال دیکھی ہے۔'' ش

جب وشمن نے آپ کی خچر کو گھیر لیا تُو آپ خچر سے نیچاتر آئے، پھرآپ نے زمین سے مٹی کی مٹھی بھر کر دشمن کی طرف بھینک دی اور فر مایا:

«شَاهَتِ الْوُجُوهُ»

'' یہ چہرے بگڑ جائیں۔''

الله تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ان سب کی آئکھوں میں مٹی بھر دی اور وہ سب مگاتکھوں میں مٹی بھر دی اور وہ سب شکست خوردہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔رسول الله شکاتیکیا نے ان سے حاصل ہونے والا

- البخاري، الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة .....، حديث: 2930، وصحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة حنين، حديث: 1776، واللفظ له.
  - 2 صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة حنين، حديث:(79)-1776.

## مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔<mark>"</mark>

اہل علم فرماتے ہیں:''رسول اللہ سُلُقَیْم کا میدانِ جنگ میں شدیدلڑ ائی کے وقت نچر پر سوار ہونا انتہادر ہے کی بہادری اور ثابت قدمی ہے۔اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان آپ کو دیکھے کرمطمئن رہیں اور آپ کے اردگر دا کھٹے ہوسکیں۔ یہ کام آپ نے قصداً کیا تھا ورنہ آپ کے یاس کئی گھوڑ ہے بھی تھے جن کا تذکرہ دیگر احادیث میں آیا ہے۔

یہ رسول اللہ عن اللہ

والله! یہ ہے کامل شجاعت! کہا گیا ہے کہ آپ خچر سے اس لیے اترے تھے کہ پیدل لڑنے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے اظہار یک جہتی فرمائیں۔ صحابہ شخائی ہم نے بہت سے دیگر مواقع پر بھی آپ کی بہادری کی بے مثل مثالیس بیان فرمائی ہیں۔ 2

#### حمايت صحابه مين نبي مَثَالِثَيْمُ كَي شَجَاعَتِ

صحیحین میں حضرت انس ڈپاٹیؤ سے منقول ہے کہ'' نبی کریم مٹاٹیؤ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، تنی اور بہادر تھے۔ایک رات بڑا شوراٹھا، مدینے میں دشمن کے گھس آنے کی افواہ چھیل گئی۔لوگ گھبرا کرشور کی طرف بھا گے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ سب سے پہلے پھیرالگا کرادھرسے واپس آرہے ہیں اور فرمارہے ہیں:

السحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة حنين، حديث: 1777. (2) شرح النووي على مسلم: 120/12.

"لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا» وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِّأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَّا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: "لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ» مَن هُبراوَ، حَطرے کی کوئی بات نہیں۔ 'اور حالت بیتھی کہ آپ اس وقت ابوطلحہ رُفائِیْ کے ایک گھوڑے کی نکی پشت پرسوار تھے۔ گھوڑے پرزین بھی نہیں تھی اور آپ نے گلے میں تلوار لئکا رکھی تھی۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ''میں نے تواس گھوڑے کو سمندر جبیبا تیز رفتار پایا ہے۔''ا

ان مثالوں سے صاف بیتہ چلتا ہے کہ آپ بہادر ترین انسان تھے۔ آپ جیسا بہادر دنیا نے بھی نہیں دیکھا۔اس حقیقت کی گواہی بڑے بڑے سور ماؤں نے دی ہے۔

حضرت براء طالنَّهُ فرماتے ہیں: ''جب میدان جنگ میں خون کے لوٹھڑے اڑ رہے ہوتے تصفق ہم آپ کی اوٹ میں ہوکرا پنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں سے بڑا بہادراسے سمجھا جاتا تھا جوآپ کے برابر کھڑا ہوکرلڑتا تھا۔'' 2

حضرت انس ٹرائٹیُؤ کا فرمان سابقہ روایت میں گزر چکا ہے کہ'' آپ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ، تنی اور بہا در تھے۔''

## نبى مَنَاللَيْمُ كَي فراست اور دُوراند بيثي

سابقہ مثالیں تو آپ کی شجاعتِ کردار وعمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ باقی رہی آپ کی فکری صلاحیت اور دُوراندیثی تو اس سلسلے میں میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو ہزار

ا صحیح البخاري، الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، حدیث: 6033، وصحیح مسلم، الفضائل، باب في شجاعة النبي، حدیث: 2307. و صحیح مسلم، الجهاد والسیر، باب غزوة حنین، حدیث: 1776. حفرت علی برات کا بیان آپ غزوه بدر کے واقع بیں پڑھ کے ہیں ردیکھیے مسند أحمد: 86/1.

دلائل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اس واقع کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ صلح کی دستاویز تیار کرتے وقت سہیل بن عمرو بات بات پراڑ رہا تھالیکن آپ نے کمال جرات اور خود اعتادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ناکام بنا دیا۔ اس نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ کصفی پراعتراض کیا کہ اس کے بجائے بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ لَکھا جائے۔ اور پھراس نے مُحمَدٌ رَّسُولُ اللهُ تَعَمِدُ اللّٰهُ عَلَمَ اللهُ تَعَمِدُ اللّٰهُ تَعَمِدُ اللّٰهُ تَعَمِدُ اللّٰهُ تَعَمِدُ اللّٰهُ تَعَمِداللهُ لَكُفَ پر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو ' رسول اللہ' تہیں مانے۔ اس کے بجائے اس نے محمد بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا۔

سہیل نے صلح کے لیے بیرٹری شرط لگا دی کہ آپ کے پاس جو بھی قریش آئے،
چاہے وہ مسلمان ہی ہو، آپ کواسے واپس کرنا ہوگا۔ مسلمان اس پر سخت غم وغصے کا اظہار
کرنے لگے حتی کہ ان کا غصہ آخری حد کو چھونے لگالیکن رسول اللہ شکاٹیٹی ٹرسکون رہے اور
اس کی بیشر طبھی تسلیم کرلی تا کہ صلح کا معاہدہ سبوتا ژنہ ہو۔ بالآخر صلح کی دستاویز تیار ہوگئ اور چند دن بعد ہی ثابت ہوگیا کہ بیے کے تو دراصل ''فتح مبین' تھی۔ 1

اس واقعے سے آپ کے کر دار وعمل کی بہا دری ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کس قدر بالغ نظر، دور اندلیش اور سیجے رائے رکھنے والے تھے۔ یہ بہت بڑی دانشمندی ہے کہ داعی بڑے مقاصد کے حصول کے لیے الیمی چیزوں سے دست بردار ہو جائے جنھیں چھوڑنے سے داعی کے اصل مقصد کوکوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔

مذکورہ بالاواقعات سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی بہادری، ثابت قدمی اور دوراند کینی کے معاملات و واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں تو کئی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں، لہذا ہر مسلمان، خصوصاً ہر داعی اسلام کے لیے

1 ويكي صحيح البخاري، الشروط، باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع أهل الحرب و كتابة الشروط، حديث:2731، ومسند أحمد:87/1.

ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کواپنے تمام معاملات واحوال میں نمونہ بنائے۔ صرف یہی طریقہ ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ کسی طریقہ ہے۔ میں اور دنیا وآخرت کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَرِ اللهِ وَالْيَوْمَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلَوْلَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

''یقیناً تمهارے لیے رسول الله (مَالِیمُ کی ذات) میں بہترین نمونہ ہے ، ہراس شخص کے لیے جواللہ (سے ملاقات) اور یومِ آخرت کی امیدر کھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔''

<sup>1</sup> الأحزاب 21:33 .

# اصلاح واتفاق کے لیے رسول الله مُلَاثِیْمُ کا حکیمانہ طریقِ کار

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مدینه منوره تشریف لائے تو وہاں مختلف عقیدہ رکھنے والے کئی قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ان میں سے ہرایک کے مقاصد الگ الگ تھے۔ ان کی عیدیں الگ الگ ہوتی تھیں حتی کہ وہ عقیدے میں بھی متفرق تھے۔ یہ اختلافات کچھ قد کمی موروثی تھے اور کچھ جدید۔ مجموعی طور پر مدینہ منورہ میں تین گروہ تھے:

مسلمان: ان میں مہاجرین کے علاوہ اوس وخزرج کی اکثریت بھی شامل تھی۔

مشرکین: اوس وخزرج کے وہ لوگ جومسلمان نہیں ہوئے تھے۔

یہودی: ان کے تین بڑے قبیلے تھے: بنو قینقاع۔ بین خزرج کے حلیف تھے بنونضیر اور بنوقر بظہ۔ بید دنوں قبیلے اوس کے حلیف تھے۔

اوس وخزرج میں دورقد یم سے اختلاف چلا آتا تھا اور ان میں کئی جنگیں بھی ہو چکی تحقیل و خزرج میں دورقد یم سے اختلاف چلا آتا تھا اور ان میں کئی جنگ تحقیل میں جاگزیں ہے ان جنگ تھے۔ 11

نی کریم مَنْ لَیْنِ اپنی حکمتِ کاملہ کے ساتھ ان مشکلات کول کرنے کا ذمہ اٹھایا۔

1 ويكي البداية والنهاية: 3/213، والسيرة النبوية لابن هشام: 2/655، وزادالمعاد: 62/3، والرحيق المختوم: 171، وصحيح البخاري، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، حديث: 482، وصحيح مسلم، المساجد، باب بناء مسجد النبي، حديث: 524.

اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے مندرجہ ذیل اقدامات فرمائے جن سے عمومی طور پرتمام مسلمانوں میں نظم وضبط اور محبت والفت کے جذبات پیدا ہوئے۔

## مسجد کی تغمیر اور اس میں جمعہ و جماعت دلول کے اتحاد کا اولین ذریعہ ہے

اصلاح بین المسلمین اوراسلامی حکومت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے آپ کاسب سے پہلا اقدام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ تمام مسلمان مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے رسول اللہ عن الله الله اقدام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ تمام مسلمان مسجد کی تعمیر میں شامل تھے۔ یہ باہمی تعاون کا اولین مظاہرہ تھا جس سے دلوں میں محبت والفت پیدا ہوئی اور مسلمانوں میں وحدتِ عمل کا جذبہ پیدا ہوا۔ نبی کریم عن الله عن تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں ہر قبیلے کے اجتماع کے مقامات الگ الگ تھے، جہاں وہ اکھے ہوتے، کہانیاں بیان کرتے، شعر سناتے اور راتیں جاگ کر گزارتے تھے مگر یہ الگ الگ قبائل کا معاملہ تھا۔ ان اجتماعات کے باوجود اختلاف وافتر اق برقرار رہتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز میسر آگیا جس میں وہ ہروقت اکھے رہتے تھے۔ رسول اللہ مناقی ہے مسائل پوچھتے، آپ آخیں تعلیم جس میں وہ ہروقت اکھے رہتے تھے۔ رسول اللہ مناقی ہے مسائل پوچھتے، آپ آخیں تعلیم دیتے اور ہدایت ورشد سے نوازتے تھے۔ 1

اس طرح تمام مجلسیں اور اجتماعات اکائی کا نشان بن گئے۔ تمام قبائل باہم گھل مل گئے۔ ان میں قرب پیدا ہو گیا اور اختلاف وافتر اق وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں متعدد جماعتیں نہ رہیں بلکہ صرف ایک جماعت بن گئی۔ سب سرداریاں ختم ہو گئیں، صرف ایک قائد باقی رہ گیا اور وہ تھے رسول الله منگی آپ رب کریم سے احکام حاصل کرتے تھے، پھر اپنی امت کو سکھاتے تھے۔ اس طرح مسلمان ایک صف کی شکل اختیار کر گئے۔ تمام ذہن ایک ہو گئے۔ وحدت مضبوط ہوگئی، روحوں تک میں الفت ویگا گئت پیدا

و يكھيے فتح الباري:7/239 .

ہوگئی اور جسم ایک دوسرے کے معاون بن گئے ۔<sup>11</sup>

مسجد صرف پانچ نمازوں ہی کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک نہایت جامع اور کامل یو نیورٹی تھی جہال مسلمان اسلامی تعلیمات سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ اگر بھی ان میں کوئی تنازع پیدا ہوتا اور سابقہ جنگوں کے اثرات ظاہر ہوتے تو مسجدان میں اتفاق اور الفت پیدا کرتی تھی۔علاوہ ازیں یہی مسجدان کے باہمی معاملات کے انتظام ، احکام کے نفاذ اور مجالسِ مشاورت کے انتظام کا مرکز بھی تھی۔ اسی لیے آپ مدینہ منورہ میں جہال نفاذ اور مجالسِ مشاورت کے انتظام کا مرکز بھی تھی۔ اسی لیے آپ مدینہ منورہ میں جہال تو کھی تشہرے سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی تا کہ مونین وہاں جمع ہو سکیں۔ تشریف آوری کے وقت آپ قبا میں چنددن تھہرے تو آپ نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ قباسے مدینہ آتے وقت راستے میں جمعہ کا وقت ہوا تو بنوسالم بن عوف میں جمعہ پڑھایا۔ یوں وہ عبیہ جمعہ میں جمعہ پڑھایا۔ یوں وہ عبیہ جمعہ میں کھے کی تعمیر شروع کردی۔ ا

#### يهود بول كو دعوت إسلام

مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعداصلاحی کاموں میں سے دوسرا کام یہودیوں کے ساتھ تعلقات کا قیام اور انھیں دعوت اسلام دینا تھا۔

حضرت انس خالی فرات بیں: 'ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام کورسول اللہ عَلَی اِللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَلَی اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

- التاريخ الإسلامي: 2/162,161، والرحيق المختوم: 178.
  - 2 آج کل پیمسجدوادی''رانوناء''میں واقع ہے۔
- 3 السيرة النبوية ، دروس و عبر ، ص:74 ، وفقه السيرة ، ص:189 .

قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ جنت والے سب سے پہلے کون سا کھانا کھا نمیں گے؟ کیا وجہ ہے بچہ بھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور بھی مال کے؟'' رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا:

«خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ : «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَّأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا» قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ إِنْ عَلِمُوا بإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ ، فَأَ قُبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَامَعْشَرَ الْيَهُودِ! وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللهَ ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَّأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَأَسْلِمُوا» قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيْفِيهُ، قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ: «فَأَيُّ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام؟» قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا ، قَالَ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ » قَالُوا: حَاشَا لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟» قَالُوا: حَاشَا لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟» قَالُوا: حَاشَا لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ،

قَالَ: «يَا ابْنَ سَلَامِ! أُخْرُجْ عَلَيْهِمْ» فَخَرَجَ، فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْيَهُودِ! إِنَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ، فَقَالُوا لَهُ: كَذَبْتَ، شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَوَقَعُوا فِيهِ.

'' یہ باتیں جریل مجھے ابھی بتا کر گئے ہیں۔'' عبداللہ بن سلام کہنے گگے: یہ تو یہود یوں کا دشمن فرشتہ ہے۔رسول الله مَثَالَيْئِ نے فرمایا:

قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف جمع کرےگی۔

جنت والوں کا سب سے بہلا کھانا مجھلی کے جگر کا بڑھا ہوا کلڑا ہوگا۔

باقی رہی بیجے کی مشابہت تواس کی وجہ یہ ہے کہ جب مردعورت سے جماع کرتا ہے تواگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو مشابہت باپ کے ساتھ ہوجاتی ہے اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوجاتا ہے۔''

یہارشادات سی کرعبراللہ بن سلام فوراً پکارا ہے: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ (اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور) بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں'' پھر وہ کہنے گئے: ''اللہ کے رسول! یہودی بہت بہتان طرازقوم ہے۔ اگر انھیں میرے مسلمان ہونے کا پیتہ چل گیا تو وہ آپ کے سامنے مجھ پر بہتان با ندھیں گے (اس لیے آپ انھیں بلا کر میرے بارے میں پوچھ کیسا منے مجھ پر بہتان با ندھیں گے (اس لیے آپ انھیں بلا کر میرے بارے میں پوچھ لیس کے سامنے مجھ پر بہتان با ندھیں گے (اس لیے آپ انھیں اور کیل بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا: 
کیس کہ میں کیسا ہوں؟'') آپ نے یہودیوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا: 
''یہودیو! ہلاک ہو جاؤ! اللہ سے ڈروق می اس ذات کی جس کے سواکوئی برحق معبود نہیں! 
تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں اور دین حق لے کرآیا ہوں، الہٰذامسلمان ہو

کہنے گئے: ''ہم تو نہیں جانے۔'' آپ نے تین مرتبہ یہی بات دہرائی لیکن وہ نہ مانے۔
رسول اللہ عُلَیْم نے فرمایا: ''اچھا بتاؤ! عبداللہ بن سلام تم میں کیا مرتبہ رکھتا ہے؟'' وہ کہنے
گئے: ''وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور
بڑے عالم کا بیٹا ہے۔'' آپ نے فرمایا: ''اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر؟'' وہ کہنے
گئے:''اللہ کی پناہ! وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔'' آپ نے فرمایا:''بالفرض اگر وہ اسلام قبول کر
لئے: ''وہ کہنے گئے: ''ہرگر نہیں! وہ اسلام قبول نہیں کرسکتا۔'' آپ نے فرمایا: ''تم
صرف یہ بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو؟'' وہ کہنے گئے: ''اللہ کی قتم! ایسانہیں ہوسکتا۔''
آپ نے فرمایا:''ابن سلام! ان کے سامنے آؤ۔'' حضرت عبداللہ بن سلام ڈالٹو ٹی معبود برحق نہیں! تم
کہنے گئے: ''یہود یو! اللہ سے ڈرو۔ قتم اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں! تم
تونیا جانے ہوکہ حضرت محمد شائی اللہ کے رسول ہیں۔ اور دین حق لے کر آئے ہیں۔'' وہ
فوراً بولے:''یہودی اُنٹیس برا بھلا کہنے گئے۔''

مدینہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں کے بارے میں رسول الله عَلَيْهِ کا یہ پہلا تج یہ تقا۔ 2

آپ کی دانائی اور حکمت ملاحظہ کیجے کہ آپ نے یہودیوں سے استفسار تک عبداللہ بن سلام کو پردے ہی میں رکھا۔ جب آپ نے ان سے عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھ لیا اور انھوں نے اس کی خوب تعریف کر دی تب آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو پردے سے باہر آنے کو کہا اور انھوں نے باہر آکر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان

1 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث: 3329، وكتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي في و أصحابه إلى المدينة، حديث: 3911، و باب: 51، حديث: 3938. [2] الرحيق المختوم: 174.

کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہودی جان بو جھ کر آپ کی تصدیق چھپارہے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی جارا

جس طرح آپ نے مدینہ تشریف لاتے ہی مسجد بنوائی اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح آپ نے مہاجرین وانصار کے درمیان بھائی چارا بھی قائم کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کے کمالِ عقل، سیاسی پنجتگی اور نبوی حکمت و دانائی کا بہترین مظہرہے۔

آپ نے بیہ پڑھکمت کارنامہ حضرت انس ٹھاٹھ کے گھر میں انجام دیا۔اس میں نوے آ دمی شریک تھے۔ نصف مہاجرین اور نصف انصار۔ آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تا کہ وہ ایک دوسرے کے کامل ہمدرد اور خیر خواہ بنیں بلکہ وفات کی صورت میں وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں جس طرح رشتہ دار وارث ہوتے ہیں۔ بی محکم وراثت جنگ بدرتک برقر اررہاحتی کہ بیآ یت اتری:

﴿ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ ﴾

''اوراللہ کی کتاب میں (خون کے) رشتہ دار آلیس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔''<sup>11</sup>

اس آیت کے مطابق وراثت رشتہ داری کے ساتھ مخصوص ہوگئی اور بیرامرمسلَّم ہوگیا کہسی کو بھائی بنالینے سے وراثت جاری نہ ہوگی۔

آپ کے اس حکیمانہ طریقِ کارسے جاہلیت کا ہرقتم کا تعصب ختم ہو گیا اور رنگ، خاندان اور نسلی امتیازات کی کوئی اہمیت نہ رہی اور بزرگی اور عظمت کا معیار تقوی اور اخلاق قرار پائے۔اخوت ومحبت بلکہ بھائی کو اپنی ذات سے مقدم رکھنے کے جذبات ہر طرف جھاگئے اور ایک نیا بے مثل معاشرہ جلوہ افروز ہوگیا۔اس بھائی چارے سے اسلام

176: و الرحيق المختوم: 176 ، و الرحيق المختوم: 176 .

کے انسانی اور اخلاقی معیار کا پیتہ چلتا ہے۔

یہ بھائی چارا کوئی کاغذی معاہدہ نہیں تھا کہ صرف لکھ لیا گیا یا چندرسی باتیں نہ تھیں جو زبان سے کی گئیں اوراڑن چھوہو گئیں بلکہ یہ تو الی دستاویز تھی جو دلوں کے صفحات پر نقش ہو گئی تھی ۔ یہ ایس کارروائی تھی جو جان و مال تک رسائی رکھتی تھی ۔ یہ بھائی چارا زبان کے ساتھ بھی تھا اور عمل کے ساتھ بھی ، جان میں بھی تھا اور مال و منال میں بھی متنگی میں بھی واجب العمل تھا اور خوشحالی میں بھی ۔

اس کا بہترین مصداق وہ روایت ہے جسے امام بخاری ڈلٹیزنے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ رسول الله مَنَا ثَلِيْمَ نے عبدالرحمٰن بنعوف اور سعد بن ربیج انصاری واٹیٹی کوایک دوسرے كا بهائى بنا ديا\_حضرت سعدحضرت عبدالرحمٰن سے كہنے لگے: "انصار بخوبى جانتے ہیں كه میں انصار کے بہت زیادہ مال دارلوگوں میں شامل ہوں۔ میں اپنا مال آپ کے ساتھ برابر برابرتقسیم کرلیتا ہوں۔میری دو بیویاں ہیں۔انھیں دیکھ کیچیے جوآ پکوزیادہ پسند ہو اسے میں طلاق دے دیتا ہوں۔عدت مکمل ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کرلیں۔'' حضرت عبدالرحمٰن کہنے لگے:''اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت فر مائے \_بس مجھے ا تنا بنا دیجیے کہ تجارتی منڈی کدھر ہے؟'' انھیں بنوقینقاع کی منڈی کا پیۃ بتا دیا گیا۔ جب وہ شام کو واپس آئے تو اپنے ساتھ بہت ساپنیراور کھی لیتے آئے، پھر ہر روز منڈی جاتے اور تجارت کرنے لگے حتی کہ ایک دن آئے تو ان کے جسم پر صُفر ہ (عورتوں کی ہے؟" انھوں نے عرض کی: "میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔" آپ نے فرمایا: «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا » "اسے مہر میں کیا دیا؟ "عرض کی: " تحصٰلی کے برابرسونا "فرمایا:

<sup>1</sup> الرحيق المختوم: 176 . 2 التاريخ الإسلامي: 165/2 ، وفقه السيرة ، ص: 192 .

"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" ' (بہت خوب!) ولیمہ بھی کرنا اگر چدایک بکری ہی ذیج کرو۔ ' اللہ سے بھائی چارا آپ کی بے مثال حکمت و دانائی اور سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا جس کی برکت سے ایسی بہت ہی وہ مشکلات ناپید ہوگئیں جن سے مسلمانوں کو سابقہ پڑسکتا تھا۔

#### اعلى حكيمانه تربيت

نبی کریم طافیاً پوری توجہ کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیۂ نفوس میں مصروف رہتے تھے۔ آپ انھیں اعلی اخلاق کی ترغیب دیتے اور آپس میں پیار و محبت، عزوشرف اور عبادت وطاعت کی تلقین فرماتے تھے۔ [2]

آپ فرماتے تھے:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ»

''اے لوگو! آپس میں سلام کو عام کرو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اٹھ کر نماز پڑھو، تم خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''3 جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''3

«لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَآيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

'' وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کا پڑوی اس کی شرارتوں اور آ فتوں سے

 <sup>□</sup> صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين....، حديث: 3781,3780.
 □ الرحيق المختوم: 178.
 و جامع الترمذي، صفة القيامة، باب، حديث: 2485، وسنن ابن ماجه، الأطعمة، باب إطعام الطعام، حديث: 3251.

بےخوف نہ ہو۔" نیز فر مایا:

«اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ»

''مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''<sup>2</sup> آپ فرماتے تھے:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَلِّي يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

'' کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پیند نہ کرے جواپنے لیے پیند کرتا ہے۔'' ق نیز آپ فرماتے تھے:

«اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت کے اجزاء جوایک دوسرے کو قوت اور سہارا دیتے ہیں۔''

یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں پیوست کر کے دکھایا۔ 4

#### مزيدآپ سَاللَيْم كاارشاد ب:

1 صحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم إيذاء الجار، حديث: 46. 2 صحيح البخاري، الإيمان، باب أي الإسلام أفضل، حديث: 11، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام ....، حديث: 14، واللفظ له. [3] صحيح البخاري، الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث: 13، و صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ....، حديث: 45. [4] صحيح البخاري، الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد و غيره، حديث: 481، و صحيح مسلم، البر و الصلة، باب تراحم المؤمنين و تعاطفهم و تعاضد هم، حديث: 2585.

«لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض، وَّكُونُوا عِبَادَ اللهِ! إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوٰى هَهُنَا » وَيُشِيرُ إِلٰي صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ : «بِحَسْبِ امْرِئِ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» ''ایک دوسرے برحسد نہ کرو، بھاؤ بڑھانے کے لیے حیلے نہ کرو،ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو،کسی کے سودے برسودا نہ کرو اور الله کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس برظلم نہیں کرتا، اسے بے پارو مدد گار بھی نہیں چھوڑ تا اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔'' پھرتین بار دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' تقویل یہاں ہوتا ہے۔ کسی آ دمی کے لیے اتنا گناہ ہی (جہنم میں جانے کے لیے) کافی ہے کہ وہ اینے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہرمسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔'' نیزآب کا فرمان ہے:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَّلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»

''کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع کلامی کرے۔ جب ایک دوسرے کوملیس تو ایک ادھر منہ کر لے دوسرا ادھر،

<sup>1</sup> صحيح مسلم، البر و الصلة، باب تحريم ظلم المسلم، .....، حديث: 2564.

ان دونوں میں سے بہتر اوراحپھا شخص وہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔''<sup>1</sup> رسول اللّٰد مَثَاثِیْاً کا فرمان ہے:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا»

"تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَّاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي خُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَّاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا لهذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا لهذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا لهذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» لمذين حَتَّى يَصْطَلِحَا»

''ہر جمعرات اور پیر کے دن (اللہ کے سامنے) اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔

 <sup>1</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب الهجر .....، حديث:6077، و صحيح مسلم، البر و الصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي، حديث:2560، و اللفظ له.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، البرو الصلة، باب النهي عن الشحناء .....، حديث: 2565.

الله تعالی ہراس شخص کو معاف فرما دیتا ہے جوشرک نہ کرتا ہو، البتہ جس شخص کی اینے مسلمان بھائی سے دشمنی اور ناراضی ہو، ان کے بارے میں الله تعالی فرما تا ہے: آپس میں صلح کر لینے تک ان کا معاملہ مؤخر کر دو، آپس میں صلح کر لینے تک ان کا معاملہ مؤخر کر دو، آپس میں صلح کر لینے تک ان کا معاملہ مؤخر کر دو۔ "ا

رسول الله مثَالِثَيْمُ في فرمايا:

«أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! هٰذَا أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُم، فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ»

''اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو،خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔'' (لوگ چونک اٹھے) عرض کی:''اللہ کے رسول!مظلوم کی مدد تو کریں گے مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟'' فرمایا:''اسے ظلم سے روک دو۔ یہی اس کی مدد ہے۔'' <sup>2</sup> نیز فرمایا:

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ» قِيلَ: مَا هُنَّ ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّعْهُ»

''ہرمسلمان کے دوسرےمسلمان پر چیعت ہیں:'عرض کی گئی:''اللہ کے رسول! وہ

<sup>1]</sup> صحيح مسلم، البر والصلة .... باب النهي عن الشحناء .....، حديث: (36)-2565. و صحيح البخاري، الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه ....، حديث 6952، و صحيح مسلم، البر و الصلة .....، باب انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، حديث 2584، ومسند أحمد: 99/3، و اللفظ له.

کیا کیا ہیں؟' فرمایا: ''جبتم کسی مسلمان سے ملوتو اسے سلام کہو، جب وہ مسلمان سے ملوتو اسے سلام کہو، جب وہ مسلمان سے ملوتو اسے سلام کہو، جب وہ مسلمان کے دعوت طلب کرے تو اسے (خلوص کے ساتھ) نفیحت کرو۔ جب اسے چھینک آئے اور وہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہے تو اس کا جواب دو، جب وہ بیار پڑ جائے تو اس کی مزاج پڑی کو جاؤ اور جب وہ مرجائے تو اس کی مزاج پڑی کو جاؤ اور جب وہ مرجائے تو اس کی مزاج پڑی کو جاؤ ۔' اللہ حب وہ مرجائے تو اس کی تدفین کے لیے جاؤ۔''ا

حضرت براء بن عازب را النُّهُ افر مات ہیں:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ اللَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اللَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ – أَوْقَالَ: فِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ – أَوْقَالَ: فِي الْفِضَّةِ – وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَق»

''رسول الله طَالِيَّةُ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا: ہمیں بیار کی احوال پری، جنازہ کے ساتھ قبرستان جانے، چھینک والے کو دعا دینے، دعوت قبول کرنے، ہر شخص کوسلام کرنے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے والے کو سچا کرنے کا حکم دیا اور سونے کی انگوشی، (سونے) چاندی کے برتن میں پینے، رئیٹمی گدوں کے استعال، ٹسر (کتان، لینی اس) کا کپڑا پہننے اور برتن میں پینے، رئیٹمی گدوں کے استعال، ٹسر (کتان، لینی اس) کا کپڑا پہننے اور

صحیح البخاري، الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حدیث: 1239، و صحیح مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حدیث: (5)-2162، واللفظ له البترضي بخاری میں سِتُ کے بجائے خَمْسٌ ہے۔

ہرفتم کاریثم پہننے سے منع فرمایا اگر چہوہ موٹا ہو یا باریک۔''<sup>1</sup> مزیدِفر مایا:

«لَاتَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَلَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَلَّى تَحَابُوا ، أَولَا الْمَادُخُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » أُدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » ' بجب تك تم صاحب ايمان نهيں بنج جنت ميں نهيں جا سكتے اور جب تك تم ايك دوسرے سے محبت نهيں کرتے مومن نهيں بن سكتے ، آو! ميں شحصيں وہ چيز بتاوں جس كرنے سے تم ايك دوسرے سے محبت كرنے لكو گے ، آپي ميں برايك كوكثرت كے ساتھ سلام كها كرو۔ ' '

رسالت مآب مَنَّ الْمَنْ الْمَا اللهُ الله

"مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» "" پس میں محبت و پیار، شفقت و رحمت اور مهربانی کے لحاظ سے مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے کہ اگر اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتو اس کی وجہ سے مثال ایک جسم جیسی ہے کہ اگر اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتو اس کی وجہ سے

1 صحيح البخاري، الأشربة، باب آنية الفضة، حديث: 5635، وصحيح مسلم، اللباس و الزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة على الرجال و النساء.....، حديث: 2066. و صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.....، حديث: 54. قصحيح البخاري، الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، حديث: 21، وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، حديث: 39.

ساراجسم بے کلی اور بخار محسوں کرتا ہے۔'' آپ نے فرمایا ہے: «مَنْ لَّا یَرْ حَمْ لَا یُرْحَمْ» ''جور حمنہیں کرتا اس پر بھی رحم وترس نہیں ہوگا۔''<sup>2</sup> اور فرمایا:

«مَنْ لَّا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ»

"جولوگوں پررخم نہیں کرتا اللہ عزوجل بھی اس پررخم نہیں فرمائے گا۔"
مزید فرمایا:

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ»

'' مسلمان کوگالی دینا کبیرہ گناہ ہے اوراس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔'' کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْا کی یہ ہدایات انصار نے براہِ راست سنیں یا ان کومہا جرین کے واسطے سے معلوم ہوئیں جفول نے نبی مَثَاثِیا ہے ہجرت سے پہلے سن رکھا تھا۔ بہرصورت ان کا مقصد تمام صحابہ کی تربیت تھا۔ قیامت تک جس شخص کو بھی یہ فرامین پہنچیں، وہ ان سے

1 صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: 6011، و صحيح مسلم، البر و الصلة، باب تراحم المؤمنين و تعاظفهم و تعاضد هم، حديث: 2586، و اللفظ له. 2 صحيح البخاري، الأدب، باب رحمة الناس و البهائم، حديث: 6013، و صحيح مسلم، الفضائل، باب رحمته الصبيان مديث، 2318. 3 صحيح البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى: (قُل ادْعُوا الله الوالموالية الموارع، التوحيد، باب تول الله تعالى: (قُل ادْعُوا الله الله الصبيان و المناز المسلم، الفضائل، باب رحمته الصبيان و المؤمن من أن حديث: 2319، و اللفظ له. 4 صحيح البخاري، الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله و قتاله كفر]، حديث: 48، و صحيح مسلم، الإيمان، باب قول النبي و الساب على المسلم فسوق و قتاله كفر]، حديث: 64.

رہنمائی اور تربیت حاصل کرسکتا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بے شار فرامین ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم سالیم نے اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ آپ اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی ترغیب دیا کرتے اور اس کے فضائل بیان کرتے تھے تا کہ دلوں میں نیکی کا شوق پیدا ہو۔ آپ مانگنے سے روکا کرتے اور صبر وقناعت کے فضائل بیان کرتے تھے۔عبادات کی ترغیب دیا کرتے ، ان کے فضائل اور اجر وثواب کا تذکرہ کیا کرتے تھے، نیز آسان سے اتر نے والی وجی سے لوگوں کا مضبوط تعلق قائم کرتے تھے۔ آپ انھیں قرآن مجید پڑھ کرسناتے اور وہ آپ کوسناتے تا کہ دعوت کے سلسلے میں امت کواپنی ذمہ داری کا احساس ہواور وہ کلام آپی میں غور وفکر کریں اور اس مقدس کتاب کو سجھیں۔

اس طریقے سے نبی کریم سائی آئی نے صحابہ کرام شائی کی صلاحیتوں کوجلا بخشی اوران کی بہترین تربیت فرمائی جس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ انسانی اوصاف کی اعلیٰ مثال بن گئے۔

اس طریقِ تربیت سے رسول اللہ سائی آئی ایسا اعلیٰ اسلامی معاشرہ تھیل دینے میں کامیاب ہو گئے کہ اس جیسا معاشرہ تاریخ نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے معاشرتی میں کامیاب ہو گئے کہ اس جیسا معاشرہ تاری اوراس کا عملی نمونہ بھی دکھایا، جبکہ ماضی قریب میں خرابیوں کا سب سے بہترین عل بتایا اوراس کا عملی نمونہ بھی دکھایا، جبکہ ماضی قریب میں جہالت، گراہی اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لیکن اب ایسا معاشرہ وجود میں آچکا تھا جو کمال انسانی کی اعلیٰ مثال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور اس کے بعد اس کے دانا اور حکیم نبی کی تربیت اور کوششوں کا اثر تھا، اس لیے داعیانِ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نبی کریم میں آئی کیا طریقِ کار اختیار کریں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پرچلیں۔ 1

<sup>1</sup> ريكهي الرحيق المختوم: 181.

#### مهاجرين وانصار كامعابده اوريبوديوں كى مصالحت

مہاجرین وانصار کے درمیان مؤاخات قائم کرنے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ تجویز کیا جس کی روسے جاہلیت کے تصورات اور قبائلی تعصّبات ختم ہو گئے اور جاہلی رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہ رہی۔اس معاہدے میں آپ نے مہاجرین وانصار کے لیے ایک عہد تجویز کیا اور مدینہ میں موجود یہودیوں کے ساتھ مصالحت کا نظریہ پیش کیا۔اصلاح اور تاسیس کے سلطے میں میرسب سے نمایاں کوشش تھی جوآپ نے فرمائی۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع میں یہودیوں سے مصالحت اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضانت بھیجی گئی تھی۔اس میں یہودیوں کو چند شرائط کا پابنداور ان کے حقوق کا اندراج کیا گیا تھا۔ <sup>1</sup>

یہ میثاق بہت باریک بنی، سیاسی بصیرت اور کمال حکمت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔

اس میں مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ربط قائم کیا گیا۔ اس طرح وہ متحد ہوکر ہراس فتنے کا سدّباب کر سکتے سے جو مدینہ والوں کے اجماعی معاملات کے لیے نقصان وہ ثابت ہوسکتا تھا۔ رسول اللہ عَلَیْمُ کے یہ پانچ اقدامات جمبحد کی تعمیر، یہودیوں کو دعوتِ اسلام، مسلمانوں میں مؤاخات، ان کی حکیمانہ تربیت اور میثاقی مدینہ اس اختلاف کوختم کرنے کے لیے کافی سے جو مدینہ منورہ کے باسیوں میں پایا جاتا تھا، نیز یہ اقدامات ہوئی اور مدینہ کا داخلی نظم و ضبط مضبوط ہو گیا اور پھریہ نظام اور دعوتِ اسلام کا نور مدینہ منورہ سے نکل کر جہاردا نگ عالم میں پھیل گیا۔

10 منورہ سے نکل کر جہاردا نگ عالم میں پھیل گیا۔

11 منورہ سے نکل کر جہاردا نگ عالم میں پھیل گیا۔

البداية و النهاية لابن كثير:223/3 ، و زاد المعاد:65/3 و السيرة النبوية لابن هشام:
 172 - 173 ، 183,182 .

## رسول الله مَنَاقِيَّةً كَى فصاحت و بلاغت

قرآنِ مجیدی زبردست تا ثیر کے بارے میں بہترین تبصرہ حضرت جبیر بن مطعم والناؤی کا ارشاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں:''میں نے نبی کریم سکالناؤی کومغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے سا۔ جب آب اس آیت پر پہنچے:

﴿ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءَ اَمْ هُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ اَمْ خَلَقُوا السَّهُوتِ وَالْأَرْضَ ۚ كَلُ لِا يُنُوقِنُونَ ﴿ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَا إِنْ دَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿ ﴾ بَلُ لا يُنُوقِنُونَ ﴿ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَا إِنْ دَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿ فَ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ فَلَ لا يُنُولُ واللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تو میرا دل اچپل کر باہر آنے لگا۔ [یہ پہلاموقع تھا جب ایمان میرے دل میں جاگزیں ہوا۔]''<sup>2</sup>

ان کے اس بیان سے قرآن کریم کی تا ثیر کا پہتہ چلتا ہے۔ اس طرح احادیث رسول کی بھی

1 الطور 37:35:52. 2 صحيح البخاري، التفسير، سورة (وَالطُّوْرِنَ) (الطور 1:52)، باب: 1، حديث: 463 في الصبح، حديث: 463 مختصرًا. بريك والحالفاظ صحيح البخاري، المغازي، باب: 12، حديث: 4023 كين \_\_\_\_

تا ثیر ہے کیونکہ وہ بھی بالواسطہ وحی ہیں۔ رسول الله مَثَاثِیْمَ کی احادیث مبارکہ کی تا ثیر و بلاغت کا انداز ہ مندرجہ ذیل مثالوں سے ہوسکتا ہے:

#### حضرت ضاد كاواقعير

ضاد ٹاٹنے کا مکہ مرمہ آئے۔ وہ جنوں کا دم کیا کرتے تھے۔ انھوں نے مکہ مکرمہ کے چند بے وقو فول سے سنا کہ محمد سُلَیْظِ مجنون ہیں۔ وہ دل میں سوچنے لگے کہ اگر میشخص مجھے مل جائے تو ممکن ہے اللہ تعالی اسے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دے، پھر وہ آپ سے ملے اور کہنے لگے: ''جناب محمد! میں جنوں (ہوائی چیزوں) کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عموماً میرے ہاتھوں شفا دے دیا کرتا ہے۔ کیا آپ بھی دم کرانا پسند کریں گے؟'' رسول اللہ سُلَیٰ اِللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیْ اللّٰہُ مِلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مَلَٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَا اللّٰہُ مُلَیٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ اللّٰہُ مُلَا اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مُلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰ اللّٰہُ مُلْ اللّٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ مِلْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ

"إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَعْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ!» قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَ كَلِمَاتِكَ هُولًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. كَلِمَاتِكَ هُولًا إِنَّهُ وَقُولَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ السَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُولًا عِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: اللهُ عَلَى الْبِعْفَ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: اللهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: هَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي. الْبَحْرِ، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي . اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور لاشریک ہے، نیز حضرت محمد مُثَاثِیَّا اس کے بندے اور رسول ہیں۔ أما بعد:''

ابھی آپ بہیں تک بنچے تھے کہ ضاد کہنے گئے: ''جناب انھی کلمات کوایک دفعہ پھر دہرا دیجے۔'' آپ نے یہ کلمات تین دفعہ دہرائے۔ ضاد کہنے گئے: ''اللہ کی شم! میں اس سے پہلے کا ہنوں کا مسجع ومقفی کلام بکٹر ت سن چکا ہوں ، جادوگروں کی پیچدار با تیں بھی سنی ہیں اور شعراء کی رنگین با تیں بھی الیکن بخدا! آپ کے کلام جیسا کلام بھی نہیں سنا۔ یہ تو بح فصاحت کی عہد تک پہنچا ہوا ہے۔'' نیز عرض پرداز ہوئے:''(اللہ کے رسول!) ہاتھ فصاحت کی عہد تک پہنچا ہوا ہے۔'' نیز عرض پرداز ہوئے:''(اللہ کے رسول!) ہاتھ بڑھا ہے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام (وایمان) کی بیعت کرتا ہوں۔'' رسول اللہ سکھی قوم میری قوم میری قوم میری خالفت کرے؛'' کہنے گئے:''جی ہاں! جا ہے میری قوم میری خالفت ہی کرے۔''

## حضرت طفيل بن عمرو كابيان

رسالت مآب سُلُیْمُ کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ حضرت طفیل بن عمرو ڈاٹنُؤک واقعے سے بھی ہوتا ہے۔حضرت طفیل مشہور شاعر تھے اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ ایک دفعہ مکہ آئے۔قریش نے انھیں خبر دار کیا کہ یہاں ایک شخص رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے قطعاً نہ ملنا، اس کا کلام جادوجیسا ہے، ایسا نہ ہوتمھارا اور تمھاری قوم کا حال بھی ہم جیسا ہوجائے۔ یہ شخص خاونداور اس کی بیوی، باپ اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے۔

1 ناعوس البحر: مسندأ حمد (:302/1) من قاموس البحر ب معنى بين: گراسمندر، نيز ويكي شرح النووي على صحيح مسلم: 225,224/6. 2 صحيح مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة و الخطبة، حديث:868.

وہ اس طرح انھیں ڈراتے رہے جتی کہ انھوں نے قسم اٹھا کی کہ میں جب بھی مسجد حرام میں جاول گا، اپنے کان بند کر کے جاؤں گا، چنا نچہ انھوں نے کا نوں میں روئی ٹھونس لی، پھر مسجد میں داخل ہوئے، پھر انھیں اپنے آپ پر تبجب ہوا اور وہ کہنے گئے: ''میں اچھا بھلا سردار ہوں، معتبر خض ہوں، اچھے برے کلام کوخوب سجھتا ہوں۔ اللّٰہ کی قسم! میں ضروراس شخص کی با تیں سنوں گا اگر وہ صحیح ہوئیں تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے انھوں نے کا نوں سے روئی نکال دی۔ رسول اللّٰہ ﷺ اس وقت مسجد ہی میں تھے۔ کے انھوں نے کا نول سے روئی نکال دی۔ رسول اللّٰہ ﷺ اس وقت مسجد ہی میں تھے۔ انھوں نے آپ کا کلام سنا تو چونک پڑے۔ انھیں فوراً معلوم ہو گیا کہ اس سے بہتر کلام تو میں داخل میں نے بھی سنا ہی نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر تک گئے اور گھر میں داخل میں نے بھی سنا ہی نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر تک گئے اور گھر میں داخل میں نوراً میلی نوراً میلی نوراً میلی اور درخواست کی: ''اپنا دین پیش فرمائے۔'' آپ نے اسلامی تعلیمات بیان فرمائیں تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ <sup>1</sup>

داعیانِ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پھر حضرت محمد مَنَّ ﷺ کی احادیث کے ذریعے سے وعظ ونقیحت کیا کریں تا کہ ان کے دلوں پر سیج اثریڑے۔



<sup>1</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي:1/345.

## معجزات اور دلائلِ نبوت

اہل کتاب اور دیگر کفار کو دعوتِ اسلام دینے کے سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ ان سب کے سامنے حضرت محمد مُن اللّٰهِم کی عالمگیر رسالت کے قطعی دلائل بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم مُن اللّٰهِم کی عالمگیر نبوت و رسالت پر قائم شدہ دلائل بے شار ہیں اور دوسرے تمام انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے مجزات کی دوشمیں ہیں:

کچھتو وہ معجزات ہیں جواس سے پہلے دوسرے انبیاء کے ہاتھوں صادر ہوئے اور سچی خبر سے معلوم ہوئے، مثلاً حضرت مویٰ وعیسیٰ علیا کے معجزات۔

کے معجزات ایسے ہیں جو ابھی تک باقی ہیں، مثلاً قرآن مجید، علم اور ایمان جو آپ کے ماننے والوں میں ہے تو بیآپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

اسی طرح آپ کی شریعت اور وہ معجزات جو وقتاً فو قتاً اب بھی صادر ہوتے رہتے ہیں جنھیں کرامات صالحین کہا جاتا ہے۔اس طرح آپ کے دین کا حجت اور دلیل کے لحاظ سے غالب رہنایا آپ کی وہ صفات جو پہلے انبیاء کی کتابوں یا دوسری کتب میں پائی جاتی ہیں۔

معجزات کی بحث بہت وسیع وطویل ہے، اسے مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف آپ کی عالمگیر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے چند گوشوں سے بحث کروں گا۔

## قرآنی معجزات معجزات محسوسه قرآنی معجزات

لغت میں معجزے سے مرادوہ چیز ہے جس سے مخالف عاجز آ جائے۔عرف عام میں معجزہ <sup>1</sup> اس خلافِ عادت کام کو کہا جاتا ہے جسے انسان الگ الگ یا مل کر کرنے سے عاجز ہوں اور وہ کام ایسے شخص کے ہاتھوں صادر ہو جو نبوت کا دعویٰ رکھتا ہو، اور وہ اس کی صدافت اور نبوت کی دلیل ہو، اور کفار نے اس کا مطالبہ کیا ہو۔

قر آنِ کریم، الله تعالی کا حضرت محمد تالیّیْ پر نازل کردہ کلام ہے اور بجائے خودسب سے بڑامیجرہ ہے جوطویل زمانہ گزرجانے کے باوجود باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اولین و آخرین اس کے مقابلے سے عاجز تھے، ہیں اور ہمیشہ عاجز رہیں گے۔ نبی کریم سَلَّا اَلِیْ نے فرمایا:

«مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ»

1 مجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ مجزہ خلاف عادت وعقل کام ہوتا ہے جو مدعی نبوت کے ہاتھوں اس کی نبوت کی دلیل کے طور پر صادر ہوتا ہے۔ باقی رہی کرامت تو وہ بھی خلاف عادت وعقل ہی ہوتی ہے مگرصاحبِ کرامت مدعی نبوت نہیں ہوتا اور نہ وہ اسے بطور چینج پیش کرتا ہے۔ کرامت عوماً ایسے شخص کے ہاتھوں صادر ہوتی ہے جو ظاہراً صالح اور نیک ہواس کا اعتقاد درست اور عمل صالح ہو۔ اگر کوئی خلاف عادت وعقل واقعہ کسی عادت وعقل واقعہ کسی ہوتا اور نیک ہواس کا اعتقاد درست اور عمل صالح ہو۔ اگر کوئی خلاف عادت وعقل واقعہ کسی عادت و مقبل واقعہ کسی عادت کو کتاب وسنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا جیسا کہ مجبول الحال شخص کے ہاتھوں صادر ہوتو اس کی حالت کو کتاب وسنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا جیسا کہ امام شافعی بڑائی فرماتے ہیں: ''اگرتم کسی شخص کو پانی پر چاتا یا ہوا میں اڑتا دیکھوتو اس سے دھوکا نہ کھا جانا، بلکہ اس کے عمل کی کتاب وسنت کی روشنی میں شخص کرنا۔'' (شرح العقیدۃ الطحاویة، صن 510 ،

''برنی کواس قدر مجزات دیے گئے جس قدران پرلوگ ایمان لائے۔ مجھے جو
مجزہ عطا کیا گیا وہ وحی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف کی ، لہذا مجھے امید واثق
ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔'' اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مجزہ صرف قرآن ہی ہے اور آپ کو مجزات محسوسہ نہیں دیے گئے ، بلکہ اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید جیسا فقید المثال مجزہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ کوئی اور نبی اس امتیاز میں شریک نمیں۔ ہر نبی کوکوئی نہ کوئی مخصوص مجزہ دیا گیا جس کورونما کر کے اس کی قوم کو چیلنج کیا گیا۔
ہر نبی کا مجزہ اس کی قوم کی حالت کے مطابق ہوتا تھا، مثلاً: فرعون کی قوم میں جادوکا بہت رواج تھا، اس لیے حضرت موسی علیا ہو کہ طاہراً جادوگروں کے سے رواج تھا، اس لیے حضرت موسی علیا ہو کہ طاہراً جادوگروں کے کرتب کے مانند ہے لیکن اسی عصا سے بن جانے والے سانپ نے ان جادوگروں کا سارافن ہڑ ہے کرلیا۔ یہ بات جادوگر کے سانب میں نہیں ہوتی۔

حضرت عیسلی علیظائے دور میں طب و حکمت کا بہت رواج تھا، لہذا حضرت عیسلی علیظا کو السے معجزات دیے گئے جنھوں نے اطباء و حکماء کو مبہوت کر دیا، مثلاً: مردول کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور پھلیمری یا کوڑھ کے مریض کو تندرست کردینا جبکہ اس دور کی طب زبردست ترقی کے باوجوداس کی گرد کوبھی نہیں پہنچ سکی اور نہاب تک پہنچ سکی ہے۔

اسی طرح عرب فصاحت و بلاغت اور خطابت کا جادو جگانے میں ماہر تھے، لہذا اللہ تعلیٰ نے ہمارے نبی کریم مَثَاثِیَا کم کو آن کامعجز ہ عطا فر مایا۔ 2

﴿ لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ

الصحيح البخاري، فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي و أول ما نزل؟ حديث:
 4981، و صحيح مسلم، الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ......، حديث:
 152. 2 فتح الباري:7,6/9، و شرح النووي على مسلم:248/2.

#### حَمِيْدٍ ۞

''باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے،

(یہ) بڑی حکمت والی (اور) قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔'' اقرات تو ناپید ہو گئے مجزات سے بہت ممتاز ہے کیونکہ دوسرے مجزات کے اثرات تو ناپید ہو گئے مگر قرآن مستقل جمت ہے جو چودہ صدیاں گزر جانے کے باوجود قائم ہے اور قائم رہے گا، جبکہ دوسرے ابنیاء کے مجزات ان کی زندگی ہی میں ختم ہو گئے۔ اب ان کی خبر و حکایت کے سوا اور کوئی چیز باتی نہیں۔ رہا قرآن تو وہ بعینہ باتی ہے جیسے اب ان کی خبر و حکایت کے سوا اور کوئی چیز باتی نہیں۔ رہا قرآن تو وہ بعینہ باتی ہے جیسے اسے آج بھی سننے والا گویا رسول اللہ عناتیم کی زبان سے سن رہا ہو۔ اسی بقا اور دوام کی وجہ سے آپ نے فرمایا:

#### «فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' بجھے امید واثق ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکارسب سے زیادہ ہوں گے۔'' کے قرآن کریم واضح معجزہ ہے اور کئی لحاظ سے معجزہ ہے: اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنے نظم وترکیب کے لحاظ سے، لفظ کی معنوں پر دلالت کے لحاظ سے، اپنے معانی مقصودہ کے لحاظ سے، ان معانی کے لحاظ سے جن میں اللہ تعالی کی ذات اور اس کے اساء وصفات کے بارے میں بتایا گیا ہے یا فرشتوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں وغیرہ وقیرہ۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ابارے میں وغیرہ وقیرہ۔ اس کے ملاوہ بھی سے بیان کیا ہے۔ <sup>3</sup> میں بطور مثال صرف چار وجوہ مخضراً بیان کروں گا۔

#### بیان وبلاغت کے لحاظ سے اعجاز

قرآنی اعجاز کی ایک صورت بہ ہے کہ بہ انتہائی فصاحت و بلاغت پر شتمل ہے اور اس کی عبارت کا مقابلہ ممکن ہی نہیں تیجھی تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو اس کے مقابلے کا چیلنج دیا مگر وہ سب کے سب نا کام رہے۔فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَبَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُواْ بِبِثْلِ هٰذَا الْقُرْانِ لَا يَأْتُونَ بِبِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۞ ﴾

'' کہہ دیجیے: اگرتمام انسان اور جن باہم مل کراس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لاسکیس گے، اگر چہوہ ایک دوسرے کی بھر پور مدد کریں۔'' من ید فرمایا:

﴿ اَمُ يَقُوْلُونَ تَقَوَّلُهُ ۚ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهَ إِنْ كَانُوا طَيَقِيْنَ ﴾ طيقين ﴾

'' کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (نبی) نے بیر قرآن)خود گھڑا ہے؟ بلکہ (حقیقت بیہ ہے کہ) بیلوگ ایمان نہیں لاتے، پھر (انھیں) چاہیے کہ اس (قرآن) جیسی ایک بات لے آئیں اگروہ سچے ہیں۔'' 2

اس چین کے جواب میں وہ لوگ ہے بس ہو کر چپ ہو گئے۔ کسی نے حوصلہ ہی نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں رعایت دے دی اور صرف دس سورتیں بنالانے کا چین و دیا، چنا نچ فر مایا:

﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَّدُ وَ فُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِتْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِ قِيْنَ ۞ ﴾

اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صِدِ قِيْنَ ۞ ﴾

"كيا وه لوگ كہتے ہيں كه اس (نبي) نے بير قرآن)خود گھڑ لياہے؟ كہد ديجيے:

<sup>1</sup> بنيّ إسرآء يل 88:17، ومناهل العرفان للزرقاني:227/22-308 . 2 الطور 34,33:52 .

پھرتم بھی اس جیسی دس سورتیں گھڑلاؤ۔اوراللّٰہ کے سواجنھیں (مدد کے لیے) بلا سکتے ہو بلالواگرتم سیچ ہو۔''لا سات چیلنج کر بھر جد میں میں تاریخ تارال نہ سے دور مطلب میں

وہ اس چیلنج کا بھی جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے رسی مزید ڈھیلی کر دی۔ اور فرمایا:

﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْبَهُ اقُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ ۞ ﴾ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ ۞ ﴾

'' کیا وہ (کافر) کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس (قرآن) کو گھڑ لیا ہے؟ (اے نبی!) کہدد یجیے: پھرتم اس جیسی ایک ہی سورت لے آؤاور (مدد کے لیے) اللّٰہ کے سواجنھیں بلا سکتے ہو بلالواگرتم سیجے ہو۔''<sup>2</sup>

پھر ہجرت، یعنی مدینہ تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج پھر دہرایا۔فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ \* وَادْعُواْ شُهَكَا آءَكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طبوقِيْنَ ۞ فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُواْ وَكُنْ تَفْعَلُواْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ \* أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾

''اگرتم اس (قرآن) کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ تو تم اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ اور اللہ کے سواا پنے جمایتی بلالواگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر تم نے (بیر کام) نہیں کیا اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں (اور) وہ کا فرول کے لیے تیار کی گئی ہے۔''3

<sup>1]</sup> هو د 11:13 . [2] يونس 38:10 . [3] البقرة 24,23:2 .

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ اس سے پہلے اس چیلنج سے عہدہ بر آ ہو سکے تھے اور نہ آ بیندہ ہوسکیں گے، چنا نچہ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج بن گیا کہ کوئی شخص قیامت تک اس چیلنج بن گیا کہ کوئی شخص قیامت تک اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے گا جیسا کہ اب تک کی تاریخ شاہد ہے۔ جب آپ مکہ میں رہتے تھے تو آپ کو تکم دیا گیا کہ یہ اعلان کر دیجیے:
﴿ قُلُ لَا بِن اجْتَهَ عَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ یَّا نُوْا بِبِشْلِ هٰذَا الْقُرْانِ لَا یَانُونَ

﴿ قُلْ لَا بِنِ اجْتَبَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۞ ﴾ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۞ ﴾

'' کہہ دیجیے: اگرتمام انسان اور جن باہم مل کراس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لاسکیں گے اگر چہ وہ ایک دوسرے کی بھر پور مدد کریں۔''

اس آیت میں اللہ نے بیاعلان عام کیا ہے کہ آپ تمام کلوق کواس قر آنی اعجاز کی خبر دے دیں اور بتادیں کہ بیہ بات قطعی ہے کہ اگر وہ (سب لوگ) جمع بھی ہوجا ئیں تو اس جیسا قر آن نہیں لا سکتے ۔ یہ چیلنج تمام انسانیت بلکہ تمام جنوں کو بھی دیا گیا تو جس شخص نے بھی قر آن سنا اس نے یہ چیلنج بھی سن لیا اور ہر خاص و عام کواس کا پیتہ چل گیا۔اس کے باوجود کسی شخص نے اس کا مقابلہ نہیں کیا اور آج تک کوئی شخص اس کی ایک سورت کا بھی جواب نہیں لا سکا۔

اس لحاظ سے قرآن ہزاروں معجزات کا مجموعہ ہے کیونکہ اس کی ایک سوچودہ سورتیں اور چھ ہزار دوسو سے زائد آیتیں ہیں۔ چیلنج کسی ایک سورت جیسی سورت بنالانے کا تھا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، سورہ کوثر ہے جس کی چھوٹی تین آیات ہیں۔ اگر قرآن مجید کوسورہ کوثر کے برابر حصول میں تقسیم کیا جائے تو وہ ہزاروں جھے بن جا کیس گے۔ ہر ہر حصہ ایک الگ چیلنج ہے، لہذا اکیلا قرآن مجید ہی تمام معجزات، چاہے جا کیس گے۔ ہر ہر حصہ ایک الگ چیلنج ہے، لہذا اکیلا قرآن مجید ہی تمام معجزات، چاہے

 <sup>1</sup> بني إسراء يل 88:17 .
 2 ويكي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 71/4-77 ،
 والبداية والنهاية: 68/6 .

حسی ہوں یا معنوی، سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور معجز سے کی ضرورت نہیں بشرطیکہ اسے سمجھنے والے دل اور حاضر د ماغی سے سنا جائے۔

## غیبی خبریں بتانے کے لحاظ سے اعجاز

اعجاز قرآن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بہت سی الیی غیبی خبروں پر مشتمل ہے جن کا نزولِ قرآن ہے بہلے نبی کریم سکھنے کا کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ اس سے صاف پتہ چاتا ہے کہ قرآن مجید اس اللہ تعالی کا مقدس کلام ہے جس کے لیے کوئی چرخفی نہیں۔ هروَعِنْدَ لا مُعَلَّمُ مَا اللهُ عَمْلُهُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْدِ طومَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اللَّا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلْمُتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلاَ حَبَّةٍ فِيْ ظُلْمُتِ الْاَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلاَ عَلْمُ مَا اِللَّا فِيْ كِتْبِ مُبِينِ )

''اوراسی (اللہ) کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں انھیں اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور کوئی پتا ایسانہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہواور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسانہیں جسے وہ جانتا نہ ہو۔اور کوئی تر چیز اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں کھی ہوئی نہ ہو۔''

## غیب کی خبروں کی اقسام

ق ماضی کے غیب: لیعنی نزول قرآن سے پہلے کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے دل نشین انداز میں بذریعہ وحی بتائے۔

ے حاضر کے غیب: لیعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ عَلَیْمَ کو آپ کے دور کی بہت سی خفیہ باتیں ، مثلاً: منافقین کی شرارتیں اور ان کے خفیہ منصوبے، بعض مسلمانوں سے

<sup>· 59:6</sup> الأنعام 6:59

ہونے والی غلطیاں جنھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی خیرخواہی کے پیش نظر شریعت کی تکمیل کے لیے آپ کو بتا دیں۔

مستقبل کے غیب: اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی ایسی با تیں بھی بتا ئیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی تھیں۔ بعد ازاں وہ اسی طرح واقع ہوئیں جس طرح قرآن نے بتائی تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد مَثَالِيْجُ اللّٰہ کے رسول ہیں۔

#### شربعت کے لحاظ سے اعجاز

قرآن مجید نے معاشرتی زندگی سے متعلق بے شار ہدایات ارشاد فرمائیں جو ہر دور کے تمام لوگوں کی ضروریات بوراکرتی ہیں کیونکہ قرآن نازل فرمانے والا اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اسے علم ہے کہ کون سی چیز انسانیت کے لیے مفید ہے اور کون سی مضر؟ کس سے اصلاح ہوگی کس سے فساد؟ لہذا جب انسانیت کا خالق کوئی ضابطہ اور قانون بنائے گا تو وہ حکمت اور تحقیق کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔

#### ﴿ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ طُوهُوَ التَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ۞ ﴾

''بھلاوہ نہ جانے گا جس نے (سب کو) پیدا کیا اور وہی باریک بین، باخبر ہے۔'' کہ اس بات کی مزید وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین پرغور وفکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی مشکلات کوحل کرنے میں ناکام ہوچکے ہیں۔ مزید برآں وہ ہر دور کے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ان میں مسلسل کی بیشی اور ترمیم و تنسخ کا عمل جاری رہتا ہے جو قانون آج بنایا جاتا ہے وہ کل ناکارہ ہوجاتا ہے اور اسے کا لعدم قرار دینا پڑتا ہے کیونکہ انسان خطا کا بیٹلا ہے۔ وہ کل ناکارہ ہوجاتا ہے اور اسے کا لعدم قرار دینا پڑتا ہے کیونکہ انسان خطا کا بیٹلا ہے۔ وہ الملك

انسانی فطرت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اسے آیندہ آنے والے حالات کا کوئی علم ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو ہر دوراور ہر علاقے کے تقاضے پورے کر سکے۔ بیصرف نظریاتی بات نہیں بلکہ عملی طور پر آئھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ ایسا نظام بنانے سے عاجز آچکے ہیں جولوگوں کے اخلاق و عادات کی اصلاح کر سکے جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر عیب ونقص سے پاک ہے۔ انسانوں کی تمام صلحتوں کا ضامن ہے اور ان تمام باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جود نیوی اور اخروی معاملات میں مفید ہیں اور ان کی پیروی کی جائے تو دنیا میں بھی کامیا بی ہوگی اور آخرت میں بھی سرفرازی نفیب ہوگی۔ 1

فرمان باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَهُٰدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الطّلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴾ الصّلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴾

''بلاشبہ بیقر آن وہ راہ بتا تاہے جوسب سے سیدھی ہے اور مومنوں کو بشارت
دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔''
مخضر بات بیہ کہ قر آن مجید کی لائی ہوئی شریعت تین مصالح پیش نظر رکھتی ہے:
چھ چیز وں کوخراب ہونے سے بچایا جائے: دین ،نفس ،عقل ،نسب،عزت اور مال ۔
فوائد ومنفعت کا حصول: قر آن مجید نے تمام میدانوں میں حصول فوائد کے درواز ہے کھول دیے ہیں اور ہروہ دروازہ بند کر دیا ہے جونقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
کھول دیے ہیں اور ہمروہ دروازہ بند کر دیا ہے جونقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
اعلیٰ اخلاق اور بہترین عادات کا فروغ۔

اس طرح قرآن مجید نے ان تمام انسانی مشکلات ومسائل کوحل کر دیا جن سے

و يَكْصِيمِ مناهل العرفان للزرقاني: 2 / 7 4 2 ، و معالم الدعوة للديلمي: 1 / 6 2 4 .

<sup>2</sup> بنتي إسرآء يل: 9:17 .

انسانیت عاجز آ چکی تھی۔ اور کسی بھی ایسے پہلو کونظر انداز نہیں کیا جو دنیا یا آخرت میں انسان کی کامیابی سے تعلق رکھتا تھا۔ قرآن کریم نے نہایت معتدل قواعد ترتیب دے کر انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔

#### علوم جدیدہ کے اعتبار سے معجزہ

قرآن مجید نے بہت ہی آنے والی چیزوں کی خبر دی جس کی تصدیق علوم جدیدہ نے کی ہے۔اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ سَنُرِيْهِمُ الْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي آنُفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ طَ اَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدً ۞

'' جلدہم انھیں اپنی نشانیاں آفاق (دنیا) میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھا کیں اور خود ان کی ذات میں بھی دکھا کیں گے حتی کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ بیر( قرآن) برق ہے۔ کیا بیا بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟'' 1

رب کریم کا بیدوعدہ آج کے دور جدید میں پورا ہوا۔ لوگوں نے جدیدترین ذرائع اور وسائل سے کا نئات کے رازمعلوم کیے۔ طیارے، سیارے اور آبدوزیں بنائیں۔ بیذ رائع انسان کو ابھی حاصل ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج سے چودہ سوچھییں سال قبل نبی کریم مُن اللہ کا کام ہے اور حضرت محمد مُن اللہ تعالیٰ کے عالی مرتبت رسول ہیں۔ اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد مُن اللہ تعالیٰ کے عالی مرتبت رسول ہیں۔

یے کمی اعجاز زمین و آسمان میں،سمندروں اورصحراؤں میں،انسانوں اورحیوانوں میں، نباتات اور درختوں میں حتی کہ کیڑوں مکوڑوں میں بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ 2

أَ حُمَّ السجدة 1 4 : 3 5 . [2] ويكي مناهل العرفان في علوم القرآن للزر قاني: 278/2-284، وكتاب الإيمان لعبد المجيد الزنداني، ص:55-59، وكتاب التوحيد

#### معجزات محسوسه

نبی کریم مُنگینیم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عادت معجزات بے شار ہیں۔ میں ان کو احاطہ 'شار میں نہیں لاسکتا، لہذا میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بطورِ مثال ان کی نو اقسام بیان کرتا ہوں: 1

#### ساوي معجزات

چاند دو ٹکڑے ہونا: یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آپ کی سچائی کی واضح دلیل ہے۔
ایک دن مکہ والوں نے رسول اللہ سکاٹیٹی سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے
اخصیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ اہلِ مکہ نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا حرا پہاڑ
کے دائیں طرف اور دوسرائکڑا ہائیں طرف نظر آر ہاہے۔ اسی کے بارے میں ارشاد
باری تعالی ہے:

﴿ إِثْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۞ وَإِنْ يَرُوا أَيَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَقِرً ۞ وَكُنُّ اَمْرِ مُسْتَقِرً ۞ وَكُنُّ اَمْرِ مُسْتَقِرً ۞ وَكُنُّ اَمْرِ مُسْتَقِرً ۞ ﴾

"قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور اگر وہ (مشرک) کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مندموڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (یہ) جادوتو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ اور انھول نے (اسے) جھٹلا یا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہرکام کا ایک وقت

للزنداني أيضًا:1/74-77.

<sup>1</sup> امام ابن تيميه رشك نے فرمایا: "میں نے ایک ہزار مجزات جمع کے ہیں۔ "ویکھے الفرقان بین أولیاء الرحمٰن و أولیاء الشیطان لابن تیمیة، ص: 1050 اور آپ گائیم کے مجزات بارہ سوسے زائد ہیں ایک قول ہے کہ تین ہزار مجزات ہیں۔ ویکھے فتح الباري:583,582/6. 2 صحیح البخاري، مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر، حدیث: 8 6 8 8، و صحیح مسلم، صفات المنافقین، باب انشقاق القمر، حدیث:2803-2803.

تقرد ہے۔

معراج: اسراء ومعراج والى رات رسول الله من آسانوں سے آگے چلے گئے۔اس كا تذكرہ قرآن مجيد نے بھى كيا ہے اور اس كى تفصيلات متواتر احادیث ميں بھى آئى ہیں۔ فرمان بارى تعالى ہے:

﴿سُبُحٰنَ اتَّذِیِّ اَسُرِٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا اتَّذِی لِرُّلُنَا حَوْلَهُ لِنُرِیهُ مِنْ الْیِتَا اللَّهُ هُوَ السِّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۞

''پاک ذات ہے (اللہ) جوابی بندے کورات کے ایک جھے میں مسجد حرام سے مسجد اقطعی تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی پچھ نشانیاں دکھا کیں، بلاشہ وہی سب پچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔'' کے پیم آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کو پہلے رات کے تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس تک کا طویل سفر کرایا گیا، پھر آسانوں پر لے جایا گیا حتی کہ آسانوں سے بھی اوپر ایک ایسے مقام تک لے جایا گیا جہاں قلموں کی سرسراہ منے صاف سنائی ویتی تھی، پھر آپ نے جنت دیکھی اور آپ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور ضح ہونے سے قبل آپ مکہ واپس تشریف لے آئے۔قریش نے آپ کے اس دعوے کی تکذیب کی اور آپ سے مکہ واپس تشریف لے آئے۔قریش نے آپ کے اس دعوے کی تکذیب کی اور آپ سے سے علامات پوچیس اور بطور ثبوت آپ سے بیت المقدس کی چند نشانیاں بھی تب سے علامات پوچیس و کے اس سے پہلے آپ نے بھی بیت المقدس نہیں و یکھا۔ اللہ تعالی نے معجزاتی طور پر بیت المقدس آپ کے سامنے نمایاں کر دیا۔ آپ اسے و یکھتے جاتے شے اور جو پچھو وہ پوچھتے تھے، بتاتے جاتے تھے۔ ا

القمر 1:54-3. 2 بني إسراء يل 1:17. 3 ما فوذاز صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء، حديث: 3886، وصحيح مسلم، الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، حديث: 170.

اسی نوعیت کا ایک معجزہ یہ بھی کہ جب آپ نبی بنے تو اللہ تعالیٰ نے آسان کے پہرے پرشہابِ ثاقب مقرر کر دیے۔

#### فضائي معجزات

الله تعالیٰ کے حکم سے بادل آپ کی اطاعت کرتا تھا، آپ کی دعاسے بادل وجود میں آتا، بارش برساتا اور آپ ہی کی دعا سے حصِٹ جاتا تھا۔ اس کا ذکر صحیح ترین معتبر احادیث میں آیا ہے۔

الله تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں ہوا کے ذریعے سے آپ کی حیرت انگیز مدد فرمائی۔ الله تعالیٰ فرما تاہے:

## ﴿ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اللهِ

''(اے ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو) جبتم پر (کفار کے) لئکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر آندھی اور (فرشتوں کے) ایسے شکر بھیج جنھیں تم نہیں دیکھتے تھے۔''

یے ''الصبا'' نامی ہواتھی جومشرق کی طرف سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیمن کے لشکروں کے خلاف بھیجی تھی۔رسول اللہ مُنالِیَّا اِن فرمایا:

«نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»

''میری مددمشرقی ہوا''الصبا'' کے ساتھ کی گئی اور عاد کو مغربی ہوا''الد بور'' کے ساتھ تا ہوتا ہو تا ہور' کے ساتھ تا ہو تا

1 ملاظ يجي صحيح البخاري، الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث: 3 3 9، و صحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، حديث: 897. و الأحزاب 9:33. و صحيح البخاري، الاستسقاء، باب قول النبي الشياد المناسبة المناسب

## حیوانات (انسانوں،جنوں اور جانوروں) پرمعجزاتی اثرات

#### (() انسانوں پراثرات

حضرت علی بن ابی طالب ڈلٹٹئ کی آئکھوں میں تکلیف تھی۔رسول اللہ ﷺ نے ان کی آئکھوں میں تکلیف تھی۔رسول اللہ ﷺ کو گئے کہ گویا آئکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا فرمائی۔ وہ ایسے تندرست ہو گئے کہ گویا مجمی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ 1

حضرت عبدالله بن عتیک و النهٔ کی پیڈلی ٹوٹ گئی۔ رسول الله منالیّم آغی پیڈلی پرصرف
اپنا دست مبارک پھیراتو وہ اس طرح جڑگئی جیسے بھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔

خیبر کی جنگ میں حضرت سلمہ بن اکوع والنّم کئی کی پیڈلی پرتلوار کا زخم لگا۔ رسول الله منالیّم آئی النّا کہ سال میں دفعہ پھونک ماری۔ اس کے بعد حضرت سلمہ کو بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ (س) جنول اور شیطانوں براثرات

رسول الله منَّاليَّيْظُ صرف بيه فرمات:

«أُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ! أَنَا رَسُولُ اللهِ»

'' نکل الله کے دشمن! میں اللہ کا رسول ہوں۔''

جن فوراً انسان سے نکل جاتا تھا۔ <sup>4</sup>

[نصرت بالصبا]، حديث: 1035، و صحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصبا والدبور، حديث: 900.

1 ملاظ كيج صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، حديث: 3009، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب، حديث: 2406.

2 ملاظر كيج صحيح البخاري، المغازي، باب قتل أبي رافع ....، حديث: 4039. 3 ماخوذاز صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، حديث: 4206. 4 مسند أحمد: 171/4. يروايت ضعيف ہے۔

رسول الله مَنَّ الله مَنَّ الله مَنَّ الله مَنَّ الله عَنَّان بن ابى العاص وَلِنَّمَّ كَ سِينَے سے جن نكالا - آپ نے ان كے سينے پرتين دفعہ ہاتھ مارا، ان كے منه ميں لعاب ڈالا اور فر مايا: «اُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ إِنَّ مَنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

#### (ع) جانورول پراثرات

ایک دفعہ ایک اونٹ نے آ کر نبی کریم طاقیم کو سجدہ کیا۔ صحابہ شاقیم نے عرض کی: اللہ کے رسول! جانور اور درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا:

«أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

''تم عبادت اپنے رب کریم کی کرو، اور اپنے بھائی کی، لینی میری عزت کرو۔ اگر میں کسی کوکسی کے آ گے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سحدہ کریے۔''<sup>2</sup>

## درختوں، پھلوں اورلکڑی پر معجزانہ اثرات

#### (() درختول پراثرات

ُ رسول الله عَلَيْهِ مِن مِن مِن عَصِي كما يك اعرابي ملا- آپ نے اسے اسلام كى وعوت دى۔ اس نے يوچھا: آپ كى باتوں كى تصديق و تائيدكون كرتا ہے؟ آپ نے فرمايا: «هٰذِهِ السَّلَمَةُ»

- 1 طا ظه بهو سنن ابن ماجه، الطب، باب الفزع والأرق و ما يتعوذ منه، حديث: 3548.
  - 2 مسند أحمد: 76/6.

'' یہ کیکر کا درخت'' پھر رسول الله طَالِیَا نے اس درخت کو بلایا اور درخت اس وقت وادی کے کنارے پرتفا۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے تین دفعہ اپنی رسالت کی گواہی لی۔ اس نے تین دفعہ گواہی دی، پھر وہ آپ کے حکم سے دوبارہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ا

ایک دفعہ رسول اللہ مُٹائیڈ اسفر میں تھے۔ آپ کو دورانِ سفر میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن آپ کو وہاں پردے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور فرمایا:

#### «اِنْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ»

''الله تعالی کے حکم سے میری منشا کے مطابق چل''

وہ آپ کے ساتھ اس طرح چل پڑا جیسے نکیل والا اونٹ چلتا ہے، پھر آپ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، پھر آپ نے دونوں درختوں سے کہا: ''مل جاؤ۔'' وہ دونوں اس طرح مل گئے کہ مکمل پردہ ہو گیا۔ آپ نے قضائے حاجت کی، پھر وہ دونوں درخت آپ کے حکم سے واپس چلے گئے اور اپنے اپنے سے داچت کی، پھر وہ دونوں درخت آپ کے حکم سے واپس چلے گئے اور اپنے اپنے سے دیگھڑے ہو گئے۔ 2

#### (ب) تجلول پراثرات

ایک اعرابی رسول الله مناشیم کے پاس آیا اور عرض کی: '' مجھے کیسے یقین آئے گا کہ آپ نبی ہیں؟''آپ نے فرمایا:

## «إِنْ دَعَوْتُ هَٰذَا الْعِذْقَ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟»

السنن الدارمي، المقدمة، باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به و البهائم و الجن:13/1، حديث:16. و الجن:13/1، حديث:3012.
 قصة أبي اليسر، حديث:3012.

فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «إِرْجِعْ» فَعَادَ، فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ.

''اگر میں اس تھجور کے خوشے کو درخت سے یہاں بلالوں تو کیاتم میری رسالت کی گواہی دو گے؟'' وہ کہنے: جی ہاں! آپ نے خوشے کو بلایا تو وہ درخت سے اتر نے لگاحتی کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ کے عین سامنے آگرا۔ آپ نے فرمایا:''واپس چلے جاؤ۔'' وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گیا اور اعرابی مسلمان ہوگیا۔ 1

(ج)لکڑی پراثرات

نبی کریم سائی استان میں جمعہ کے دن تھجور کے ایک سے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور آپ اس منبر پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہ تنا نبیج کی طرح بلک بلک کررونے لگا (اور یوں لگتا تھا جیسے گائے ڈکاررہی ہو۔ یہ سب پچھ رسول اللہ سائی ہے از کراسے قلادے میں لیا اور اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ آ ہتہ جب ہوگیا۔)

## پہاڑوں اور پتقروں پر معجزاتی اثرات

#### (ل) پہاڑوں پراثر

نی کریم منگانی احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان منگائی اللہ علیہ میں اور عثمان منگائی میں تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مار ااور فر مایا:

 «أُثْبُتْ أُحُدُ! فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَّصِدِّيقٌ، وَّشَهِيدَانِ»

''احد! پرسکون ہو جا، بےشک تجھ پرایک نبی ہے، ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔''

## (ب) پتحرول پراژ

نبی کریم مَثَاثِیم کا فرمان ہے:

"إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ»

''میں مکہ مکرمہ میں اس پھر کو بخو بی بہجانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اب بھی اسے بہجانتا ہوں۔''

## (ج) مٹی پراثر

رسول الله طَالِيَّا عَز وهُ حنين ميں جب جنگ بہت شدت اختيار کر چکی تھی ، اپنی خچر سے نیچ انز پڑے ، زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور دشمن کے چہروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا:

#### «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»

"يەچىرے بگر جائيں-"

ان لوگوں میں کوئی شخص بھی ایبا نہ رہا جس کی آئکھیں اس مٹی سے بھرنہ گئی ہوں۔اس طرح اللّٰد تعالٰی نے انھیں شکست دی اوران کی نتیمتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو کیں۔

صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص، حفص، حديث: 3686 . 2 صحيح مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبي النبي المحاد والسير، باب غزوة حنين، حديث: 1777 .

## چشمے پھوٹنا اور کھانے ، یانی اور پھلوں میں اضافہ

## (() پانی کا پھوٹنااورمشروب میںاضافیہ

ایسے واقعات رسول الله منگالیا می برکت سے بہت دفعہ ہوئے۔ ان میں سے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں:

حدیدیہ کے موقع پرلوگوں کو سخت پیاس گلی (پانی ایک چھوٹے سے برتن میں تھا).....

آپ نے اس برتن میں اپنا دستِ مبارک رکھ دیا۔ پانی آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے یوں نکل رہا تھا جیسے چشمے بھوٹ رہے ہوں۔سب لوگوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت جابر ڈٹائیڈ سے یو چھا گیا: ''تم کتنے تھے؟'' وہ فرمانے گئے: ''اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوجا تا ویسے ہم پندرہ سو تھے۔'' نیک کریم سکاٹیڈ ہوک میں پہنچ تو وہاں کے چشمے کے پانی کی دھار جوتے کے تسمے کے برائرتھی (بہت باریک تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے۔) بڑی مشکل سے تھوڑا سا پانی جع برابرتھی (بہت باریک تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے۔) بڑی مشکل سے تھوڑا سا پانی جع کرے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔آپ نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ اور چہرہ انور دھویا، پھرآپ نے وہ پانی چشمے میں ڈال دیا، پھرتو پانی کے سوتے بھوٹ پڑے۔

2 حقویا، پھرآپ نے وہ پانی چشمے میں ڈال دیا، پھرتو پانی کے سوتے بھوٹ پڑے۔۔
2 وہ چشمہ اب تک موجود اور بدستور جاری وساری ہے۔

حضرت ابوہریرہ وٹائٹۂ کامشہور واقعہ ہے جس میں دودھ کا ایک پیالہ تمام اصحاب صفہ سے ختم نہ ہوسکا، حالانکہ انھوں نے خوب سیر ہوکر پیا۔ آخر میں رسول اللہ مٹائٹیڈا نے

اسے ختم کردیا۔ کھانے میں برکت

اس کی بھی صرف چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

ایک جنگ میں نبی کریم مُناتیناً چودہ سوصحابہ کے ساتھ شامل تھے۔ بھوک کی وجہ سے سب مشقت میں تھے۔ آپ نے تھم دیا: ''جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جمع کیا جائے۔'' ایک دستر خوان بچھا دیا گیا اور کھانے کی چیزیں جمع کی گئیں مگر وہ بہت کم تھیں۔آپ نے اس میں برکت کی دعا فرمائی تو کھانے میں اس قدراضا فہ ہو گیا کہ سب لوگوں نے کھایا اوراینے تمام برتن بھی اس کھانے سے بھر لیے۔ ' غزوهٔ خندق میں ایک وقت ایبا آیا که نبی اکرم مَلَاثِیَا اورصحابه مُحَاثِیُمُ کو تین دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔حضرت جابر ڈاٹٹؤنے ایک حچھوٹی سی بکری ذبح کی اوران کی زوجہ محترمہ نے ایک صاع (تقریباً دوکلوم گرام) جو پیس کر آٹا بنایا، پھرنبی کریم طافیا کو کھانے کی دعوت دی۔ نبی اکرم مٹاٹیا ہے خندق کھودنے والے تمام صحابہ کو آواز دے دی که آؤ کھانا کھاؤ، پھرآ ب حضرت جابر والنفائے کے گھر تشریف لائے، گوندھے ہوئے آٹے میں لعاب مبارک ملا دیااور برکت کی دعا کی۔ کچھ لعاب مبارک ہنڈیا میں ڈال دیا اور برکت کی دعا فرمائی۔حضرت جابر ڈٹٹٹیڈ فرماتے ہیں:''اللہ کی قشم! ایک ہزار آ دمی تھے،سب نے خوب کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوکر واپس گئے مگر پھر بھی ہماری ہنڈیا اسی طرح گوشت ہے اہل رہی تھی جس طرح ابتدا میں تھی اور آٹا بھی

1 لاظريج صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي في و أصحابه و تخليهم عن الدنيا؟ حديث: 6452 . 2 ما توزاز صحيح البخاري، الجهاد و السير، باب حمل الزاد في الغزو، حديث: 2982 ، و صحيح مسلم، اللقطة، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت و المؤاساة فيها، حديث: 1729 .

# اس نوعیت کے واقعات بے شار ہیں۔

تعلول اور غلے میں اضافہ

ایک آدمی رسول الله منافیقیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کھانا ما نگا۔ آپ نے اسے نصف وسق جُوعطا کیے۔ وہ آدمی ، اس کے گھر والے اور ان کے مہمان عرصۂ دراز تک وہی جُوکھاتے رہے مگر وہ ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ آخر اس شخص نے ان کوناپ لیا (اور وہ ختم ہو گئے) تو وہ نبی کریم منافیقیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا:
(لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَا كُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ)

''اگرتم ان کونہ نا ہے تو انھیں ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ بھی ختم نہ ہوتے۔'' حضرت جابر رہا تھا کے والد کے ذمے اتنا زیادہ قرض تھا کہ اس کے باغ کی پوری پیداوار سے بھی کئی سال تک قرض ادا نہ ہوسکتا تھا۔ حضرت جابر رہا تھا اللہ سکا تھا کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کی۔ رسول اللہ سکا تھا ہوان کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھلیان کے اردگرد چکر لگایا، پھر جابر سے فر مایا:''اسے ماپ کر دیتے جاؤ۔'' حضرت جابر رہا تھا ہا ہے جاتے تھے اور دیتے جاتے تھے حتی کہ ان کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ڈھائی فر ماتے ہیں: '' تمام قرض بے باق کر دینے کے باوجود میری کھور یں سب کی سب نے گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری کھوروں کے ذخیر سے سے ایک کھور بھی کم نہیں ہوئی۔'' 2

الخندق .....، حديث: 4101 ، و صحيح مسلم ، الأشربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ..... ، حديث: 2039 .

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الفضائل، باب معجزات النبي ه ، حديث: 2281. 2 ما فوذ از صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث: 3580.

## فرشتول کے ذریعے سے اللہ کی نفرت

الله تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرشتوں کے ذریعے سے نبی کریم طابقی اور آپ کے دین کی مدوفر مائی ، مثلاً:

1 ہجرت کے موقع پر: جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآتِدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ فَيَانُونِ كَفَرُوا السُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ فِيَ الْعُلْيَا لَا ﴾

'' پھراللہ نے اس (نبی کریم) پرسکینت نازل کی اورایسے شکروں سے اس کی مدد کی جنھیں تم نے نہیں دیکھا اور اس نے کا فروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔''

② بدر کے میدان میں: جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّى مُمِثُكُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ الْمِلْيِكَةِ مُرْدِفِيُنَ ۞

''(یاد کرو) جب تم اپنے رب (کریم) سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمھاری فریاد قبول کر لی (اور کہا) کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمھاری مدد کروں گا۔''

- ③ اُحد کے میدان میں: غزوہُ احد میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل میکا اُن کی کریم مَثَالِیَّا کے دائیں بائیں لڑتے رہے (تبھی تو آپ کفار کے نرغے میں بھی محفوظ رہے۔)
  - غزوة خندق میں: جیسے فرمانِ باری تعالی ہے:
- التوبة 9:04. [2] الأنفال 9:8. [3] ما فوذ از صحيح البخاري، المغازي، باب: ﴿ إِذْ هَنَتْ طَآلٍ فَكُنْ سَبَ ﴾ (ال عمران 2:121) ، حديث: 4054، و صحيح مسلم، الفضائل، باب إكرامه هي بقتال الملائكة معه، حديث: 2306.

#### ﴿إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اللهِ

''(اے ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو) جبتم پر (کفار کے) لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر شخت آندھی اور (فرشتوں کے) ایسے لشکر جیمج جنھیں تم نے دیکھانہیں۔''

غزوهٔ بنی قریظه میں: نبی کریم مُنگانی انبی کریم مُنگانی انبی کریم مُنگانی انبی خزوهٔ خندق سے فراغت کے بعد اسلحه اتارا اور عنسل کیا تو حضرت جریل ملی آگئے اور عرض کی: ''آپ نے دریافت فرمایا: ''کرھر؟'' تو فسم! ہم نے تو نہیں اتارا۔ آپ چلتے ہیں۔'' آپ نے دریافت فرمایا: ''کرھر؟'' تو حضرت جریل نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لشکر سمیت وہاں تشریف لے گئے اور اللہ تعالی نے آپ کی مدوفر مائی۔ <sup>2</sup>

غزوهٔ حنین میں: الله سبحانه وتعالی فرما تاہے:

﴿ وَٱنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَنَّابَ الَّذِينَ كَفَرُواط وَ ذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَفْدِيْنَ ۞ ﴾

''اور الله نے ایسے لشکر اتارے جوتم نے نہیں دیکھے اور جن لوگوں نے کفر کیا اخیں عذاب میں مبتلا کیا اور کا فروں کی یہی سزاہے۔''3

#### الله كى طرف سے رسول الله مَنْ يَنْيُمْ كَي خصوصى حفاظت

خصوصی تحفظ کے معجزات حضرت محمد مَنَاتِیْمِ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ مَناتِیْمِ کومشرکین اور استہزاء کا نشانہ بنانے والوں سے محفوظ رکھا۔

<sup>1</sup> الأحزاب9:33. 2 صحيح البخاري، المغازي، باب مرجع النبي الأحزاب و مخرجه .....، حديث: 4117، و صحيح مسلم، الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد .....، حديث: 1769. [3] التوبة 26:9.

وہ آ پ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴾

''چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جا تا ہے وہ علانیہ بیان فرما دیں اور مشرکین کی کوئی پروا نہ کریں۔ بلاشبہ ہم ان استہزاء کرنے والوں سے آپ کو بچائیں گے۔'' اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو اہل کتاب سے محفوظ رکھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَآ اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَلِ اهْتَكَوُا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوُا فَانَّهَا هُمْ فِيُ شِقَاقٍ ۚ فَلَنِ الْهُ وَهُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۗ ﴾

" پھراگروہ (اہل کتاب) اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم (صحابہ کرام ٹھائٹہ)
ایمان لائے ہوتو یقیناً وہ ہدایت پاجائیں گے۔اوراگروہ (ایمان سے) منہ موڑیں
تو (جان لو) وہ لوگ صرف ضد اور خالفت کا شکار ہیں۔سوان کے مقابلے میں
تمھارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا،خوب جانے والا ہے۔''
اللہ تعالیٰ نے آپ مَن الْمُنْ کوسب وشمنوں سے مخفوظ رکھا۔فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
﴿ يَا يَنْهُا الرَّسُولُ بَرِيْعٌ مَا آئنِولَ الدَّلُكَ مِنَ النَّاسِ اللهُ وَانَ لَدُم تَفْعَلُ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اللهُ وَاللّٰهُ عُومِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللهُ ﴾

''اے رسول! آپ ہروہ چیز لوگوں تک پہنچا دیجیے جوآپ کی طرف آپ کے رب کریم کی جانب سے نازل کی گئی۔اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کاحق ادانہ کیا۔اوراللہ آپ کولوگوں (کےشر) سے بچائے گا۔'' 3 اس آیت میں عموم ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم شائیم کی تمام لوگوں سے حفاظت کرے گا، چنانچہ یہ تینوں آیات بعینہ سچی ثابت ہوئیں۔اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے دشمنوں کا، چنانچہ یہ خلاف عادت طریقوں سے بچایا اور آپ کی مدد کی، حالانکہ آپ کے سے عجیب وغریب خلاف عادت طریقوں سے بچایا اور آپ کی مدد کی، حالانکہ آپ کے

<sup>1</sup> الحجر 95,94:15 . [3] البقرة 137:2 . [3] المآئدة 67:5 .

دیمن بے شار تھے اور وہ اپنے اپنے مقام پر بڑے طاقتور اور غالب بھی تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ہراس شخص سے بدلہ لیا جس نے آپ علیٰ اللہ عیسائی اللہ تعالیٰ نے ہراس شخص سے بدلہ لیا جس نے آپ علیٰ اللہ عیسائی مسلمان ہوگیا۔ اس نے سور ہُ بقرہ اور سور ہُ آل عمران حفظ کیں۔ وہ نبی کریم علیٰ اللہ کے حکم سے (وی کی) کتابت بھی کرتا تھا، پھر وہ (مرتد ہوگیا اور) دوبارہ عیسائی بن گیا اور کہنے لگا:

''محمد (ملی اللہ اللہ نے بعد اللہ نے اسے فرن کر دیا گئاہ کے موئی تو دیکھا کہ اس کی لاش باہر بلاک کردیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے فرن کر دیا گئیہ ) اور اس کے ساتھیوں کی حرکت ہے پھر کی ہے۔ اس کے ساتھیوں کی حرکت ہے کہ یہ ان اس کی لاش باہر کھی پڑی ہے۔ اس کے ساتھیوں کی حرکت ہے اس کی لاش باہر کھی پڑی ہے۔ اس کے ساتھیوں کی حرکت ہے اس کی لاش باہر کھی پڑی تھی ۔ اس کے ساتھیوں نے بھر بہی خیال ظاہر کیا کہ یہ محمد (ملی ایک اور اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انھوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے، چنا نچہ اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انھوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے، چنا نچہ اس کی ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انھوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے، چنا نچہ اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انھوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے، چنا نچہ اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انھوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے، چنا نچہ اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے کہ انھوں نے اس کی قبر کشائی کر کے اسے نکالا ہے، چنا نچہ اس

انھوں نے تیسری بار پھراسے بہت ہی گہرا فن کیالیکن صبح پھراس کی لاش زمین نے باہر نکال

تھینگی۔تب اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ بیکسی انسان کی کارروائی نہیں (بلکہ اللہ تعالیٰ

کی طرف سےاس کے جھوٹ کی سزاہے )،لہذاانھوں نے اسےاسی طرح پڑارہنے دیا۔

## دعاؤل كى قبوليت

آپ کی دعاؤں کی قبولیت تو اظہر من اشتہ سے۔ ہزاروں لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور وہ اس کثرت سے ہیں کہ بیصفحات ان کے تفصیلی تذکرے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ لطورِمثال چندوا قعات بیان کیے جاتے ہیں:

رسول الله مَنَا لِينَا فِي حضرت انس مِن النَّيْرُ كو دعا دي تقي:

افوذاز صحيح البخاري المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث: 3617، و
 صحيح مسلم، كتاب و باب صفات المنافقين و أحكامهم، حديث: 2781.

«اَللَّهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»

''اے اللہ! اس کو بہت زیادہ مال و اولا د دے اور جو پچھ اسے دیا ہے اس میں برکت فرما۔''

ایک روایت میں بول ہے:

«اَللَّهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ»

''اے اللہ! اس کو بہت زیادہ مال واولا درے اور اس کی زندگی طویل کر اور اسے معاف فرما دے۔'' 2

حضرت انس رہ النہ فرماتے ہیں: ''اللہ کی قتم! مجھے بہت زیادہ مال ملا۔ میری اولا داور اولا دور کی اولا د آج تک سونفر سے زیادہ ہے۔ 3 مجھے میری بیٹی اُمکینہ نے بتایا کہ حجاج کے بھر ہ آئے تک میری نسل سے ایک سوبیس افراد سے زیادہ فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں۔'' 4 محضرت انس رہ النہ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک بودا تھا جس سے کستوری جیسی خوشبو آتی تھی۔ 5

نبی کریم مگانی کی حضرت ابو ہر رہ دلائی کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فر مائی جو فوراً قبول ہوئی اور ابو ہر رہے کے گھر پہنچنے سے قبل ہی وہ مسلمان ہو گئیں۔ ان کا قصہ بہت عجیب ہے۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الدعوات، باب قول الله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمُ الله السلام، وَصَلَّ عَلَيْهِمُ الله السلام، وَصَائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك ، حديث: 1 8 2 . [2] شرح صحيح الأدب المفرد للبخاري: 2 / 3 10 3 حديث: 653، و سير أعلام النبلاء: 3 / 3998. و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضائل أنس بن مالك ، حديث: (143) - 2481. و صحيح البخاري، الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، حديث: 1982. و المحيح البخاري، المناقب، باب مناقب لأنس بن مالك ، حديث: 3833. و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب مناقب لأنس بن مالك ، حديث: 3833.

''اے اللہ! اس کے سودے میں برکت فرما۔''

تو ان کی تجارت کی کیفیت میہ ہوگئ کہ وہ کوفہ کی منڈی میں آتے تو بسا اوقات گھر جانے سے پہلے پہلے چالیس ہزار درہم منافع ہوجا تا۔

(اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے:)اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی نفع ہوجاتا تھا۔ 2

آپ نے ابوجہل، امیہ، عقبہ اور عتبہ جیسے دشمنوں کو بددعا دی تو وہ بھی قبول ہوئی۔ 3 جنگ بدر اور حنین میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ سراقہ بن مالک کے خلاف آپ کی بدرعا فوراً قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ 4 جدت تا ہوں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ 4 جدت تا ہوں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ 2

حقیقت ہے ہے کہ ہرانصاف پسنداور عقل مند بیرواضح ولائل دیکھ کر جیرت زدہ رہ جاتا ہےاور بے ساختہ یکاراٹھتا ہے:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

من فضائل أبي هريرة ١٠٠٠ حديث: 2491.

<sup>1</sup> ما فوذ از مسئد أحمد: 4 / 6 7 8. [2] صحيح البخاري، المناقب، باب: 8 2، حديث: 3642. [3] ملاظه يجمع صحيح البخاري، الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أوجيفة لم تفسد عليه صلاته، حديث: 240، و صحيح مسلم، الجهاد، باب ما لقي النبي هم من أذى المشركين و المنافقين، حديث: 1794. [4] ملاظم يجمع صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي هو أصحابه إلى المدينة، حديث: 3906، و صحيح مسلم، الجهاد، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، و إباحة الغنائم، حديث: 1763، و باب غزوة حنين، حديث: 1775.

# محمد مَثَالِثَيْمُ كَى رسالت تمام جن وانس كے ليے

''اور (یاد کرو!) جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب میں شمصیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھرتمھارے پاس وہ (عظیم) رسول آ جائے جواس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہو جو تمھارے پاس ہے تو شمصیں اس پرایمان لانا ہو گا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا: کیا تم اقرار کرتے ہواور اس پر

میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم اقر ار کرتے ہیں۔اللہ نے فرمایا: تو تم گواہ بن جاوُ اور میں بھی تمھارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی اعراض کرے توایسے لوگ ہی نافر مان ہیں۔''<sup>11</sup>

حضرت ابن عباس والنيم اس آيت كى تفسير ميں ارشاد فرماتے ہيں: "الله تعالى نے جو نبی بھی بھیجا اس سے به عہد ضرور لیا کہ اگر تیری زندگی میں محمد آجائیں تو تجھے ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان كى مدد كرنى ہوگى۔ اسى طرح الله تعالىٰ نے ہر نبى كو تكم دیا کہ وہ اپنی امت سے پختہ عہد لے کہ اگر ان كی زندگی میں حضرت محمد ملک الله تا اس سے بختہ عہد لے کہ اگر ان كی زندگی میں حضرت محمد ملک الله تا اس سے بختہ عہد کے کہ اگر ان كی زندگی میں حضرت محمد ملک الله تا اس سے بختہ عہد کے اگر ان كی مدد كریں گے۔ "

اسى ليے ايك حديث مباركه مين آپ كاارشاد ہے:

﴿ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظُهُرِ كُمْ مَّا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعَنِي ﴾
''اگر حضرت موسى عليه بھی تم میں موجود ہوتے تو انھیں بھی میری پیروی کے سوا
کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔''3

جو خص نبی کریم مکافیا کی عالمگیررسالت کوتسلیم نہیں کرتا، اس کی دوحالتیں ہوسکتی ہیں: یا تو وہ شخص آپ کواللہ کا رسول مانتا ہو گا مگر اس کے نزدیک آپ کی رسالت صرف عربوں ہی کے لیے مخصوص ہے۔

یا وہ سرے سے آپ کی رسالت ہی کا منکر ہوگا۔

پہلی قتم کے خص پرلازم ہے کہ وہ رسول الله مَنا اللهِ عَنا اللهِ عَلَيْهِمَ کے تمام اقوال کو تسلیم کرے کیونکہ ان ارشادات میں آپ کی رسالت کے عالمگیر ہونے کی صراحت موجود ہے، نیزیہ کہ پہلی

1 ال عمران 82,81:3 . ويكي الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان لابن تيمية، 1-9/19 و أولياء الشيطان لابن تيمية، 9/19-65، و الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 338/1-176، و تفسير ابن كثير: 59/2. ق مسند أحمد: 338/3.

تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ عَلَیْتِا نے وضاحت فرمائی ہے کہ میں ساری انسانیت کی طرف رسول ہوں، جھی تو آپ نے تمام علاقوں کی طرف قاصد جھیجے۔اور کسریٰ، قیصر، نجاشی اور دوسرے باوشا ہوں کی طرف خطوط ارسال فرما کر انھیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ (بیسب لوگ مجمی تھے عربی نہیں تھے۔) مزید بید کہ آپ نے ان تمام لوگوں سے لڑائیاں لڑیں جھوں نے اسلام قبول نہ کیا، چاہے وہ مشرک تھے یا اہل کتاب۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور ان پر جزیہ عائد کیا کیونکہ انھوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

باقی رہی ہے بات کہ کوئی شخص رسول پر ایمان تو لائے مگر اس کی تمام باتوں کی تصدیق نہ کرے تو بیہ تناقض اور ضد ہے۔

دوسری قتم کا تخص جوسرے سے حضرت محمد مناتیا کا کم ہو چکے ہیں۔ قرآن ہمیشہ سے تمام ضد ہے کیونکہ آپ کی رسالت پرقطعی دلائل قائم ہو چکے ہیں۔ قرآن ہمیشہ سے تمام انسانوں اور جنوں کو چیلنج کرتا آرہا ہے کہ اگر شمیں شک ہے تو مقابلہ کرو، لہذا آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ آپ کو رسول مان لے تو اسے مقابلہ کرے یا پھر آپ کی رسالت کو تسلیم کرے۔ اگر وہ آپ کو رسول مان لے تو اسے آپ سنگی کے تمام فرامین کو تسلیم کرنا ہوگا اور اگر کوئی ضد اور مخالفت کرتے ہوئے قرآن کے مقابلے پراتر آئے تو وہ لاز ما ذکیل ہوگا اور مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ بڑے برئے فسیح کے مقابلے پراتر آئے تو وہ لاز ما ذکیل ہوگا اور مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ بڑے برئے فسیح و بلیغ مقابلے سے عاجز آپ چکے ہیں جو اصل عرب تھے۔ پس دوسرے لوگ تو ان سے بھی بڑھ کر قاصر و عاجز ہوں گے کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے قائم اور جاری رہنے والا برٹھ کر قاصر و عاجز ہوں گے کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے قائم اور جاری رہنے والا برٹھ کر ہے۔ ا

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 144/1و1666، و مناهج الجدل في القرآن الكريم، ص:303.

لہذا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پرایمان لائیں، اس پڑمل کریں اوراسی سے فیصلے صادر کرائیں۔

قرآن علیم میں صراحت ہے کہ حضرت محمد مَنَا اللّٰهِ سب لوگوں کی طرف اللّٰہ کے رسول اورآ خری نبی کی حیثیت سے بیسجے گئے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ لِلَّا يُهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلنَّكُمُ جَبِيْعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضُ لَا اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي وَالْاَرْضُ لَا اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي وَالْاَرْضُ لَا اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي وَالْاَقِي وَلَيْمِيْتُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللهِ وَكَلِيتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ الْدُقِي النَّانِي يُؤْمِنُ بَاللهِ وَكَلِيتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

''کہہ دیجیے: اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسانوں اور زمینوں کی باوشاہی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود (برق) نہیں۔ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو (خود بھی) اللہ اور اس کے (تمام) کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ اور تم اس (نبی) کی پیروی کروتا کہتم ہدایت پاؤ۔''

ایک اور مقام پرفرمایا:

﴿ تَابِرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَلَمِيْنَ نَنِيُرًّا ﴾

''بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان (قرآن) نازل کیا تا کہ وہ سب جہان والوں کے لیے ڈرانے والا (آگاہ کرنے والا) بن جائے۔''2

الله تعالى النيخ نبئ كريم مَنْ الله على كوانذار وبليغ كاحكم دية موئ فرما تا ب: ﴿ وَأُوْحِي إِنَّ هَٰذَا الْقُرْانُ لِإِنْ ذِنْ ذَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط ﴾

<sup>1</sup> الأعراف 158:7 . [2] الفرقان 25:1 .

''اور میری طرف بیقر آن وحی کیا گیا ہے تا کہ میں اس کے ذریعے سے تعمیں اور جس جس کو یہ ہنچے سب کو ڈراؤل (خبر دار کروں۔)''

یہ الفاظ اس مفہوم میں واضح ہیں کہ آپ کی رسالت ہراس شخص کے لیے عام ہے جے قرآن پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ آپ کی رسالت اہل کتاب کے لیے بھی عام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ وَ الْأُرْتِينَ ءَاسُكُمْتُمْ الْفَانُ اَسُكُمُوْا فَقَدِ الْهُتَكَ وُا

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ ا بِالْعِبَادِ ﴿ ﴾

''اور (اے نبی!) آپ ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں: کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھراگر وہ اسلام قبول کر لیس تو ہدایت پا جائیں گے اور اگر اعراض کریں تو آپ (کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ) کے ذھے تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔اور اللہ اپنے بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے۔'' 2 نیز فرمایا:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ اللهُ ' 'محد ( مَنْ اللهِ عَلَى مَا سَعَلَى مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النہین ہیں۔' \* \*

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَمَا آرُسُلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ۞

"اور (اے نبی!) ہم نے آپ کوتمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔" م مزید فرمایا:

<sup>1</sup> الأنعام 19:6. 2 ال عمران 20:3 . 3 الأحزاب 4 . 40:33 . 4 الأنبيآء 107:21 .

﴿ وَمَا ٓ اَرْسَلُنُكُ اِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا وَّلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ''اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (خبردار کرنے والا) ہی بنا کر بھیجا ہے۔لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔'' اسول اکرم سَلِیْ اِلْمَ نَا کَر بھیجا ہے۔لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔'' اسول اکرم سَلِیْ اِلْمَ نَا کہ بھی لوگوں کو یہی تبلیغ فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں اور میری رسالت سب کے لیے عام ہے۔آپ نے فرمایا:

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي . . . . . وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً » .

"مجھے پانچ الی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں ..... (ان میں سے ایک خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی:) پہلے نبی کو صرف اس کی قوم کی طرف ہی جیجا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔'' 2

آپ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ اللللللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللل

«إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ؟» قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»

"میری اور مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آ دمی نے

1 سبا 28:34. 2 صحيح البخاري، الصلاة، باب قول النبي الجالت لي الأرض مسجدًا و طهورًا]، حديث: 438، و صحيح مسلم، كتاب و باب المساجد و مواضع الصلاة، حديث: 521.

بہت خوبصورت اور نہایت دیدہ زیب گھر بنایا مگر ایک کونے میں ایک این کی جہت خوبصور ت اور نہایت دیدہ زیب گھر بنایا مگر ایک کونے میں ایک این کی خوبصور تی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ ارد گرد گھوم گھوم کر گھر کو دیکھتے تھے، اس کی خوبصور تی پرخوش ہوتے تھے اور کہتے تھے: او ہو! بیا بین کیوں نہ لگائی گئی؟ آپ نے فرمایا:
''میں ہی وہ این ہوں (اور میرے ذریعے سے نبیوں کی اس عمارت کو کممل کر دیا گیا) میں آخری نبی ہوں۔''

تمام انسانوں اور جنوں کے لیے، ہرآنے والے دور اور ہر مقام میں، قیامت تک کے لیے آپ کی آخری عالمگیر رسالت اس امرکی متقاضی ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے، وحی بند ہو چکی ہے اور شریعت واطاعت کا مرکز صرف قرآنِ مجید اور سنت محمد یہ ہی ہے۔ اس امر کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کی عالیگر رسالت کو تسلیم کیا جائے اور آپ کی شریعت کی پیروی کی جائے۔ آپ مگالی گافرمان ہے:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

''قتم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اب اس امت میں جو بھی یہودی یا عیسائی میری نبوت کے بارے میں سن لے، پھر میری رسالت اور شریعت پرائیان لائے بغیر مرجائے، وہ جہنم میں جائے گا۔''

الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندرجہ بالا دلائل سے ججت قائم ہوگئ اور آپ کی رسالت کی عالمگیری تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہر زمان و مکان میں قیامت تک

1 صحيح البخاري، المناقب، باب خاتم النبيين، حديث:3535، و صحيح مسلم، الفضائل، باب ذكر كونه خاتم النبيين، حديث:(22) 2286.
 2 صحيح مسلم، الإيمان، باب و جوب الإيمان برسالة نبينامحمد .....، حديث: 154.

# کے لیے ثابت ہوگئی:

﴿ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِه ۚ وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا الْ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ﴾ عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ﴾ وَمَا اللهِ عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ﴾

''تمھارے پاستمھارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آچکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور جو اندھا بنار ہا، اس کا وبال اسی پر ہے اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔''۔ نیز فر مایا:

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّتِكُمْ اللَّهُ فَكُنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ ﴿ ﴾ "اوركهدد يجية: حق تمهار سارب كى طرف سے (آچكا) ہے، پھر جو چاہان لائے اور جو چاہے كفركر سے .....



# يهود ونصاري كے انصاف يبندعلاء كا اعتراف رسالت

#### انصاف ببنديهودي علاء كااعتراف

اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت پیش کرتے وقت سب سے زیادہ مناسب بات ہے کہ انھیں ان انصاف پینداہل کتاب علاء کی گواہی ہے آگاہ کیا جائے جن کواللہ تعالی نے سے بولنے کی توفیق عطافر مائی، پھر انھوں نے حق قبول کیا، پھر اسے بیان بھی کیا اور پھینہیں چھپایا۔اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے مانند ہے:

﴿ وَشَهِلَ شَاهِلٌ مِّنْ اَهْلِهَا ﴾

''اوراس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔'' ا میں مثال کے طور پر ان چند علماء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں یہودی اعتراف کرتے ہیں کہوہ ہمارے علماء تھے، چنانچے آٹھی لوگوں نے اسلام کے حق ہونے کا اقرار کیا۔

## <u>1</u> عبرالله بن سلام رضي الله

نبی کریم مُنْ اللَّهِ کے زمانہ مبارک میں اگر حضرت عبدالله بن سلام رُنْ اللَّهِ کے علاوہ کوئی بھی یہودی مسلمان نہ ہوتا تو روئے زمین کے ہر یہودی کے مقابلے میں وہ اکیلے ہی کافی تھے کیونکہ خود یہودیوں کے بقول وہ ان کے سردار، ان کے سردار کے بیٹے، ان میں سے

<sup>1</sup> يوسف 26:12 .

بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے، ان میں سے بہترین اور بہترین تخص کے بیٹے تھے۔ پھر جب بے شارعلاء اہل کتاب اور راہبوں نے اسلام قبول کیا ان کی صحیح تعداد اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

اس عظیم شخص کے اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیَّا پر ایمان لانے کی تفصیل انس ڈالٹیُّا نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت عبدالله بن سلام والنَّيْ كو نِي كريم سَلَيْدَا كى مدينة تشريف آورى كاعلم ہوا تو وہ آپ كى خدمت ميں آئے اور كہنے كئے: ميں آپ سے تين باتيں بوچھتا ہوں۔ يہ باتيں نبی كے سواكو كَي شخص نہيں جانتا:

قیامت کی پہلی نشانی کیاہے؟

جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟

کیا وجہ ہے کہ بچہ بھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے بھی مال کے؟

رسول الله مَالِينَةِ مِ فَي مُرمايا:

«خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ» قَالَ ابْنُ سَلام: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ الْمَكْرُبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِحُوتٍ، وَّأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِحُوتٍ، وَّأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاوُهَا كَانَ عَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهُ.

'' مجھے ابھی حضرت جریل علیا یہی باتیں بتا کر گئے ہیں۔''عبداللہ بن سلام کہنے لگے: بیتو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے۔رسول الله عَلَيْئِم نے فرمایا:

1 ويكيي هداية الحياري في أجوبة اليهود و النصاري لابن القيم: 525,514.

۔ ''سنو! قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔

جنتیوں کا پہلا کھانا مجھلی کے جگر کا بڑھا ہوا ٹکڑا ہوگا۔

بچ کی مشابہت کا معاملہ یہ ہے کہ جماع کے وقت مرد کا پانی،عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اگرعورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔''

عبدالله بن سلام بے ساختہ بول اٹھے: میں گواہی ویتا ہوں کہ (اللہ کے سواکوئی معبود برخی نہیں اور) آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھروہ کہنے گئے: اللہ کے رسول! یہودی برخے بہتان طراز لوگ ہیں اگر انھیں میرے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کے سامنے مجھ پر جھوٹے بہتان با ندھیں گے۔ (اس لیے آپ انھیں بلا لیجیے اور میرے بارے میں ان کی رائے در یافت فرمائے۔) آپ نے انھیں بلا بھیجا۔ وہ آگئے تو رسول اللہ مَن اللہ عَن اِن کی رائے (یا مَعْشَرَ الْمَهُودِ! وَیْلَکُمُ اتَّقُوا الله ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَا هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُکُمْ بِحَقِّ فَأَسْلِمُوا» الله کَن معبود برحق نہیں! تم اللہ کا سیا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، اس لیے بخو بی جانتے ہو کہ میں اللہ کا سیا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، اس لیے مسلمان ہوجاؤ۔''

وہ کہنے لگے:''ہم تو نہیں جانتے'' آپ کا ان سے نین مرتبہ یہی مکالمہ ہوالیکن وہ نہ مانے، پھررسول الله مَنْ ﷺ نے فرمایا:

<sup>🗈</sup> صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث:3329.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، منا قب الأنصار، باب:51، حديث:3938.

«فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ»

''عبدالله بن سلامتم میں کیسا آ دمی ہے؟''

انھوں نے جواب دیا: ''وہ ہمارا سردار ہے ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بڑاعالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔

وہ ہم میں سے بہترین ہے اور بہترین شخص کا بیٹا ہے۔ وہ ہم میں سب سے افضل ہے اور افضل شخص کا بیٹا ہے۔ <sup>2</sup> ہے نے فرمایا:

«أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟»

''اچھا،اگروہ مسلمان ہوجائے تو پھر؟''

وہ کہنے لگے: الله تعالی اسے اس غلطی سے بچائے۔وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا: «أَفَرَ أَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟»

''بالفرض وهمسلمان ہوجائے تو؟''

وہ کہنے لگے: ہرگز نہیں۔وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا:

«أَفَرأَيْتُم إِنْ أَسْلَمَ؟»

''بتاؤ،اگروه مسلمان ہوجائے تو پھر (تمھارا رعمل کیا ہوگا)؟''

وہ کہنے لگے: ہرگز نہیں۔اللہ بچائے وہ مسلمان ہوہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا:

«يَا ابْنَ سَلَامِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ»

"عبدالله بن سلام! بامرنكلون "

1 صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي في و أصحابه إلى المدينة، حديث: 3911. 2 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته، حديث: 3328، و مناقب الأنصار، باب:51، حديث:3938. 3 صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي في و أصحابه من عديث:3911.

حضرت عبدالله بن سلام وللفؤيرد بي سي نكل كرسامة آئ اور بلند آواز سي كها: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

د ميں گواہى ويتا ہوں كه الله كے سواكوئى معبود برحق نہيں اور ميں گواہى ويتا ہوں
كہ محد الله كرسول ہيں۔ "1

پھر بولے: اے یہود یو!اللہ سے ڈرو۔قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں! تم بخو بی جانتے ہو کہ محمد مَثَاثِیْمُ اللّٰہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے: ''تو جھوٹ بولٹا ہے۔''

تو ہم میں سب سے زیادہ برا آ دمی ہے اور سب سے برے کا بیٹا ہے۔ یہودی اسے بہت برا بھلا کہنے لگے، (پھررسول الله مَثَالِیَّا نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔) 3

حضرت عبداللد بن سلام خلائف خود فرماتے ہیں: نبی کریم طلیف جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ ہرطرف سے آپ کی طرف اللہ کے ارہے تھے۔ مدینہ میں شور کی گیا: اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ میں بھی آپ کو دیکھنے گیا۔ میں نے غور سے آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ منور چہرہ جھوٹے آ دمی کا نہیں ہوسکتا۔ سب بہلی بات جو میں نے آپ کوفرماتے سی، وہ یتھی:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»

<sup>1</sup> صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته، حديث: 3329. 2 صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي و أصحابه إلى المدينة، حديث: 3911. 3 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم و ذريته، حديث: 3329، وكتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي السب عديث: 3911، وباب: 51، حديث: 3938. يريك والے الفاظ حديث: 3911 كياب

''اے لوگو! سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے جوڑو، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو ہوں پہنچ جاؤگے۔''
اللہ تعالیٰ نے بھی اس عالم ربانی (عبداللہ بن سلام) کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلائٹوفر ماتے ہیں: میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ مُناٹیو ہے نے زمین پر چلتے پھرتے کسی زندہ شخص کے بارے میں فرمایا ہوکہ وہ جنتی ہے سوائے عبداللہ بن سلام کے۔انفی کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی:

### ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي ٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾

''اور بنی اسرائیل کے ایک معتبر گواہ نے بھی اس جیسی (کتاب انرنے) کی گواہی دی ہے۔'' 2

# 2 يېبودى عالم زيد بن سعنه راينه،

زید بن سعنہ فرماتے ہیں: میں نے رسالت مآب سکا گیا کے چہرہ اقدس پر تمام علامات نبوت دیکھ کی تھیں۔ صرف دو باقی تھیں جن کا مجھے پنہ نہ چل سکا کہ آپ کا تخل غصے پر غالب ہوگا۔ دوم ہے کہ ان سے جس قدر بھی جہالت کا سلوک کیا جائے ، ان کے حکم و درگزر میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج میں بید دونوں علامات دیکھ چکا ہوں ، اس لیے جناب عمر! میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالی کو برضا ورغبت اپنارب، اسلام کو دین اور حضرت محمد شائیا تھا کہ کو نبی تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرا نصف دین اور حضرت محمد شائیلیم کو نبی تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرا نصف

مال امت محمدیہ کے لیے وقف ہے۔ یہ عالم بہت زیادہ مالدار تھا۔ حضرت عمر وُلَا اُلَّهُ کہنے لگے: ''پوری امت کے بجائے بعض افراد امت کے لیے وقف کرو کیونکہ پوری امت تو بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔'' یہودی عالم کہنے لگا: ٹھیک ہے بعض افراد امت کے لیے وقف ہے، کچر حضرت زید بن سعنہ اور حضرت عمر وُلِ اُلْهُم ارسول الله عنظیم کی خدمت میں بہنچے۔حضرت زید کہنے لگے:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (مِن وَابِي ديتا بول من الله كالله كسوا كوتي معبود برحى نهين اور مين كوابي ديتا بول

کہ محمداس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔''

وہ آپ پرایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور آپ سے بیعت بھی کی بلکہ بہت سی جنگوں اور اہم مقامات پر حاضر ہوتے رہے۔ آخر غزوۂ تبوک سے مدینہ کی طرف واپسی پر شہید ہوئے۔ 1

#### <u>3</u> موت کے وقت مسلمان ہونے والا

رسول الله مَنَافِيْتُمُ ابوبكر اور عمر رَفَافَهُمُ كى معيت مين ايك يهودى شخص كے پاس سے گزرے تو وہ تورات كھولے پڑھ رہا تھا۔اس كا مقصد اپنے آپ كوتسلى دينا تھا كيونكه اس كا انتہائى خوبصورت نوجوان بيٹا موت وحيات كى تشكش ميں مبتلا تھا۔رسول الله مَنَافِيْمُ نے اس سے فرمایا:

# «أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ هٰذَا صِفَتِي

 أوزار صحيح ابن حبان: 1/152-524، حديث:882 مطولاً، و المعجم الكبير للطبراني: 2/225، حديث: 5147، و المستدرك للحاكم: 32/2، حديث:2237 مختصرًا.

## وَمَخْرَجِي»

''میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جس نے تورات نازل فرمائی ہے،

کیاتم اس کتاب میں میری صفات اور میری نبوت کی خبر پاتے ہو؟''
اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا:''اللہ کی قسم جس نے تورات نازل فرمائی ہے! ہم آپ کی صفات اور نبوت کا تذکرہ اپنی کتاب میں پاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' (پھروہ فوت ہوگیا تو) رسول کریم مُناشِیِّ نے (ابو بکروغرسے) فرمایا:

«أَقِيمُوا الْيَهُودِيَّ عَنْ أَخِيكُمْ»

''اس یہودی کواپیے مسلمان بھائی کی میت سے دور کر دو۔'' پھر آپ نے اسے خود کفن پہنایا، حنوط لگایا اور اس کا جناز ہ پڑھایا۔ <sup>1</sup>

یہودی علماء کے اعتراف کی یہ تین مثالیں ہیں کہ حضرت محمد مَنْ الله تعالیٰ کے سیج نبی اور رسول ہیں اور آپ کی صفات تورات میں موجود ہیں۔ اور یہودی آپ کواس طرح پہچا نتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ارشاد باری ہے:

# ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنُ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرُ ٧﴾

''اور کہدد بجیے: یوق تمھارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔''

موت کے وقت مسلمان ہونے والے یہودیوں میں سے ایک وہ ہے جس کا تذکرہ حضرت انس ڈھٹٹ کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ایک یہودی لڑکا رسول الله ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیار ہو گیا تو رسول الله ﷺ مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس

1 مسند أحمد: 411/5 . [2] الكهف 29:18 .

تشريف لے گئے۔ آپ اس كى مرہانے بيٹھ گئے اوراس سے فرمانے لگے: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ.

''تومسلمان ہو جا!''اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ بھی پاس بیٹھا تھا۔ باپ کہنے لگا: ابوالقاسم (سُکاٹیٹِم) کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ یہ بچہ کہنے لگا:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

''میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد (مَنَالَیْمَاِ ) اللہ کے رسول ہیں۔''

يه سنتے ہى نبي كريم مَالِينَا مِي ماتے ہوئے اٹھ كھڑے ہوئے:

«اَلْحَمْدُ شِهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

''اللّٰد کاشکر ہے کہ اس نے اسے آگ سے بچالیا۔''<sup>1</sup>

# انصاف ببندعيسائي علماء كااعتراف

عیسائی حضرات کودعوتِ اسلام دینے کے سلسلے میں سب سے بہتر بات یہی ہے کہ ان کے سامنے ان انصاف پیند عیسائی علاء کے اعترافات پیش کیے جائیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی قبیل سے ہے:

1 صحيح البخاري، الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات ....، حديث: 1356، بريك والح الفاظ السنن الكبرى للنسائي، السير، باب عرض الإسلام على المشرك، حديث: 8588 كريس.

### ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آهْلِهَا ﴾

''اورعورت کے اہل خانہ میں سے ایک شاہدنے گواہی دی۔''

## 1 شاهِ حبشه نجاشی خالتی 🕹

حضرت جعفر بن ابی طالب ڈاٹنڈ نے نجاشی کوسورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنا ئیں تو وہ رو پڑے۔ اس قدرروئے کہ ان کی ڈاڑھی گیلی ہوگئی۔ پادر بول نے قرآن سنا تو وہ بھی رونے گئے۔ نجاشی نے وفد سے بوچھا: ''تمھارے نبی ٹاٹٹیڈ عیسی ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟'' حضرت جعفر کہنے گئے: ''آپ وہی کہتے ہیں جواللد تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روح اور اس کا حکم ہیں۔ اللہ تعالی نے آھیں کنواری مریم سے پیدا کیا۔ کوئی مردان کے قریب تک نہ گیا۔'' نجاشی نے زمین سے ایک تکا اٹھایا اور اسے بلند کر کے کہنے گئے:

«يَامَعْشَرَ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ! مَا يَزِيدُ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا تَزِنُ هٰذِهِ، وَقَالَ لِلْوَفْدِ: مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِّنْ عِنْدِهِ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى، وَلَوْ لَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتِّى أُقَبِّلَ نَعْلَهُ»

<sup>1]</sup> يوسف 26:12 .

<sup>2</sup> حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ تھا، یہ مسلمان ہوگئے تھے۔ آپ صحابہ میں شارہوتے ہیں۔ انھوں نے ہجرت نہیں کی اور نہ آپ علی آپ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ وہ ایک لحاظ سے صحابی ہیں اور ایک لحاظ سے تابعی۔ نبی کریم علی آپ کے کا فرت ہوئے۔ آپ نے ان کا جنازہ عا کتاب پڑھا صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ کسی اور کا عا کتاب نہ نماز جنازہ پڑھانا نبی علی آپ علی است نہیں۔ دیکھیے (سیر اعلام اللبلاء: 1/24-443)

''اے میرے پادر یواور راہو! یہ نبی بھی بعینہ وہی کہتے ہیں جوتم حضرت عیسیٰ
کے بارے میں کہتے ہو۔اس تیکے جتنی بھی کی بیشی نہیں۔'' پھر وہ وفد سے کہنے
لگے: ''میں تم سب کوخوش آمدید کہتا ہوں اوراس ذاتِ اقدس (سُلَّا اللَّمْ) کو بھی جن
کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یقیناً اللّٰہ کے رسول ہیں اور
وہی شخصیت ہیں جن کی خوشخری حضرت عیسیٰ علیا نے دی تھی۔ اگر میں حکومت
کے بھیٹروں میں نہ پھنسا ہوتا تو میں ضروران کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ
کے ممارک جوتوں کو بوسے دیتا۔''

#### <u>2</u> حضرت سلمان فارسي رالنافي

حضرت سلمان فاری رہائی کا قصہ مشہور ہے۔ ' انھوں نے بہت سے عیسائی علاء کے ساتھ عرصہ دراز گزارا۔ آخر وہ عموریہ کے سب سے بڑے عالم کے پاس رہنے گئے۔ جب اس عالم پرنزع کا عالم طاری ہوا تو اس نے حضرت سلمان کو وصیت کی: ''نبی آخر الزمان کے حرم مکہ میں مبعوث ہونے کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے الزمان کے حرم مکہ میں آئیں گے جو دو پھر لیے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر کی رئین شور یکی ہوگی مگر تھجور کے درخت کثرت سے ہوں گے۔ اس نبی میں بہت سی علامات نبوت ہوں گی جو کو فئی نہ ہوں گی: ان کے کندھوں کے درمیان ''ختم نبوت'' ہوگی۔ وہ ہدیہ کھا کیں گے، صدقہ نہیں کھا کیں گے۔ اگرتم اس علاقے تک پہنچ سکوتو یہ تھاری فوش نبیبی ہوگی کے وہ ہدیہ کھا کیں بوقت کا وقت آچکا ہے۔''

<sup>1</sup> سير أعلام النبلاء:438/1.

<sup>2</sup> سلمان فاری رہا شیئ کے قصے اور ان کے قبول اسلام کے واقعے کے لیے دیکھیے سیر اعلام النبلاء: 556-505/1.

حضرت سلمان (بڑا طویل اور پرصعوبت) سفر طے کر کے بیٹر ب پہننچ گئے اور انھوں نے آپ کی ذاتِ مقدس میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جواستاذ گرامی نے بیان کی تھیں، پس وہ مسلمان ہو گئے۔ 1 رضی الله عنه وأرضاه .

# <u>3</u> روم کا بادشاه ہرقل

ہرقل کا حضرت ابوسفیان ڈاٹھؤ سے طویل مکالمہ ہوا جو ان لفظوں پرختم ہوا: 'نسسیں نے تم سے بوچھا تھا: کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟' تم نے کہا تھا: ''نہیں' یادرکھ! رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدعہدی نہیں کرتے میں نے تم سے بوچھا تھا: وہ تعصیں کس چیز کا ایسے ہی ہوتے ہیں؟' تم نے کہا تھا: ''وہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گھہراؤ۔ وہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں۔ نماز پڑھے، سچ بولئے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔' سن لو! اگر تمھاری یہ باتیں سچی ہیں تو وہ لازما اس زمین کا حکمران سے گا جہاں اب میرے پاؤں ہیں۔ مجھے بیتو علم تھا کہ وہ نبی آ نے والا ہے مگر بیعلم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، چنا نچہاگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو میں آپ سے ملئے کے لیے ہوشم کی مشقت اٹھا تا۔ اور اگر میں آپ کے پاس سکوں گا تو میں آپ سے ملئے کے لیے ہوشم کی مشقت اٹھا تا۔ اور اگر میں آپ کے پاس موتا تو آپ کے یاؤں دھوتا۔' '

پھر ہرقل نے رومی درباریوں سے کہا: ''اےرومیو! کیاتم کامیابی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اور کیاتم چاہتے ہو کہ تمھاری حکومت قائم رہے تو اس نبی کریم سُلُطَیْم کی بیعت کرلو۔''3

1 ويكي سير أعلام النبلاء:1/510,509 . 2 ويكي صحيح ، البخاري ، بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله في ..... ، حديث: 7 ، وصحيح مسلم ، الجهاد والسير ، باب كتب النبي في إلى هر قل ..... ، حديث: 1773 . 3 ويكي صحيح البخاري ، بدء الوحى ، حديث: 7 .

لیکن ان زرین خیالات کے باوجوداس نے حکومت چھوڑ نا گوارا نہ کی اور مسلمان نہیں ہوا۔ اس سے صاف پیتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے معتبر اور انصاف پیند اہل علم نے رسول اللہ مثل ہے کہ اہل کتاب میں کہ آپ سیچے رسول ہیں، لہذا اب اگر کوئی اور کی اور یہ کہا کہ آپ سیچے رسول ہیں، لہذا اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے انکار سے رسول اللہ مثل ہوئے کی رسالت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ اللہ مثل سیائی علماء کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں اور انھوں نے علانے گواہی دی ہے کہ رسول اللہ مثل ہی تا نے علانے گواہی دی ہے کہ رسول اللہ مثل ہوئے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کے سیچے پینجمبر ہیں:

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ۞

''یاس لیے کہ بے شک ان (اہل کتاب) میں کچھ پڑھے ہوئے عبادت کرنے والے، کچھ دنیاسے الگ تھلگ رہنے والے ہیں اور یہ کہ وہ غروز نہیں کرتے۔'' لہٰذا سب عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حق پرست علماء کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کریں اور رب العالمین کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔

أ ويكي هداية الحياري لابن القيم، ص:525. [2] المآئدة82:5 .

# رسول الله مَنْ لَيْمَ كُم تَحْرَى اعمالِ حسنه

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ جب كوئى نيك كام شروع كر ليت تو پابندى سے جارى ركھتے۔ اسى ليغ فرمايا:

«إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَادَامَ وَإِنْ قَلَّ»

''الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ پسندیدہ وہ اعمال ہیں جن پر ہیشگی کی جائے اگر چہ وہ تھوڑے ہی ہوں۔''<mark>1</mark>

حضرت ابوہریرہ رُٹائِئُؤ فرماتے ہیں: '' نبی کریم ﷺ ہر رمضان المبارک میں دس دن اعتکاف اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔ ہرسال آپ سے رمضان المبارک میں پورے قرآن کا ایک دور کیا جاتا تھا مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ سے دود فعہ دور کیا گیا۔''2

حضرت عائشه وللنبافر ماتى ہيں:''رسول الله مَلَا لِيَّا إِنِي وفات سے پہلے اکثر بيدعا پرُ ھا

1 صحيح البخاري، اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه، حديث: 5861، و صحيح مسلم، الصيام، باب صيام النبي أفي غير رمضان حديث: 782 قبل الحديث: 715. 2 صحيح البخاري، فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ، حديث: 4998، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة بنت النبي ، حديث: 4908، و سنن ابن ماجه، الصيام، باب ما جاء في الاعتكاف، حديث: 1769، واللفظ له.

#### كرتے تھے:

«سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلَامَةُ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا: ﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ لَى ﴾

''(اے اللہ!) تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ میں تجھ سے بخش طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں۔'' میں نے پوچھا:''اللہ کے رسول! میں بید کیا دیکھتی ہوں کہ آپ نے اب بیکلمات پڑھنے شروع کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''میرے لیے میری امت کی ایک نشانی مقرر کی گئی تھی کہ جب وہ نشانی میں دیکھوں تو بیہ کلمات پڑھنا شروع کر دوں۔ (جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے .....)'' آ

حضرت ابن عباس ول الله على الل

ایک قول کے مطابق بیسورت: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُو اللّٰهِ وَالْفَتُحُ ﴾ یوم نحرمنیٰ میں ججۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق بیسورت اسی سال ایام تشریق میں نازل ہوئی۔ 3

 <sup>1</sup> صحيح مسلم، الصلاة، باب ما يقال في الركوع و السجود؟ حديث: (218)- 484.
 2 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ووفاته، حديث 4430.
 3 نتح البارى: 130/8

طبرانی میں ہے: ''جب بیسورت نازل ہوئی تو رسول الله ﷺ نے آخرت کی زبردست تیاری شروع کردی۔'' 1

اسی لیے حضرت عائشہ وٹانٹیا فرماتی ہیں: ''رسول اللہ سُٹائٹیا اپنے رکوع وسجود میں اکثر فرمایا کرتے تھے:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي»

''اے اللہ! ہمارے رب! تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ! مجھے معاف فرما دے۔''

اس طرح آب اس سورت برعمل کرتے تھے۔ 2

اس کے معنی میہ ہیں کہ اس سورت کے آخر میں آپ کو جو شبیج و استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کرتے تھے:

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا ﴾

''تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ شبیج کریں اور اس سے بخشش مانگیں، بلاشبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔'' 3

اس باب سے چندفوائد واسباق حاصل ہوتے ہیں،مثلاً:

نیک کام پر پابندی بہت افضل چیز ہے۔ تھوڑا عمل جو جاری رہے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو منقطع ہو جائے کیونکہ قلیل عمل صالح کے جاری رہنے سے اللہ کی اطاعت، ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ جیسے عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ جیسے عظیم فضائل حاصل ہوتے رہیں گے۔ تھوڑا لیکن جاری رہنے والاعمل ہی پھل دیتا ہے

المعجم الكبير للطبراني:11/328,328، حديث:11903، وفتح الباري: 8/130.
 صحيح البخاري، الأذان، باب الدعاء في الركوع، حديث: 794، و صحيح مسلم، الصلاة، باب ما يقال في الركوع و السجود؟ حديث: 484.

کیونکہ وہ اس کثیر عمل سے کئی گناہ بہتر ہے جو چھوڑ دیا جائے۔
جو شخص عبادت میں اپنی طاقت سے بڑھ کرمشقت اٹھا تا ہے، اس کے بارے میں ہر
وقت یہ خطرہ موجود رہتا ہے مباداوہ اکتا کرعبادت ہی چھوڑ دے۔
مسلمان کی عمر جوں جوں بڑھتی جائے اسے اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق نیک اعمال میں مزید محنت کرنی چاہیے تا کہ اللہ تعالی سے ملاقات بہترین حالت پر ہوکیونکہ اعمال کا اعتبار خاتے پر موقوف ہے۔ نیک اعمال وہی بہتر ہیں جن پر انسان کا خاتمہ ہو۔

8

 <sup>1</sup> فتح الباري: 103/1، و شرح النووي: 6/102 فتح الباري: 4/215 قتح الباري: 4/215 فتح الباري: 4/285 .

# امت کے لیےالوداعی وصیتیں

### اعلان مج

جب آپ لوگوں تک مکمل طور پردین حق پہنچا چکے، اللہ کی امانت اداکر چکے، امت کی خیرخواہی مکمل کر چکے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں پورا پورا جہاد کر چکے تو آپ نے اعلانِ عام فرمایا کہ میں اس سال (10 ھ) جج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس وقت تک آپ مدینہ منورہ میں دعوت و جہاد اور تعلیم و تربیت سے بھر پورنو سال بسر کر چکے تھے۔ اس اعلان عظیم کا مقصد لوگوں تک فریضہ کج کی تبلیغ تھا تا کہ لوگ خود آ کر آپ سے مناسک جج سیکھیں، آپ کے اقوال وافعال کا خود مشاہدہ کریں اور پھر تمام حاضرین غائبین (بعد میں آنے والوں) تک آپ کا بیغام پہنچا ئیں تا کہ دعوتِ اسلام پھیل جائے اور اللہ کا پیغام دور اور فرد کریں ہرجگہ پہنچ جائے۔ 1

حضرت جابر وللنون فرماتے ہیں: ''رسول الله مَنْ اللهِ کونو سال گزر چکے تھے۔ آپ جج کرنے نہیں گئے تھے۔ 10 ہے میں آپ کی طرف سے اعلانِ عام کردیا گیا کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

<sup>1]</sup> شرح النووي:8/823 .

آپ کے اعمال کی پیروی کر ہے۔۔۔۔۔' اسی حدیث کے آخر میں ہے:''جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیداء (ایک ٹیلہ) پر چڑھی تو میں نے آپ کے آگے، پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ دیکھے۔ کوئی سوار تھا اور کوئی پیدل۔ چونکہ رسول اللہ سُکا لَیْکِ ہمارے درمیان موجود تھے اور آپ پر برابر وحی اترتی جاتی تھی اور آپ وحی کا صحیح مطلب بھی جانتے تھے، لہذا آپ نے جو کمل کیا ہم نے بھی وہی ممل کیا۔۔۔ تی اس میں جب آپ عرفہ پہنچے تو وادی نمرہ میں آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔''

## عرفات میں الوداعی وصیتیں

حضرت جابر رہائی فرماتے ہیں:''جب (یوم عرفہ کا) سورج ڈھل گیا۔ آپ نے قصواء اونٹنی کو تیار کرنے کا تھم دیا۔ اس پر پالان کسا گیا۔ آپ سوار ہو کر وادی نمرہ کے نشیب میں پہنچے اورلوگوں سے خطاب فرمایا:

﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَّإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ فَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ بِنِي سَعْدٍ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَربَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَا تَقُوا اللهَ فِي النِسَاءِ، فَإِنَّ كُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ

فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَّلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ» ''اےلوگو!تمھارےخون اور مال ایک دوسرے پرحرام ہیں جس طرح تمھارے اس دن اس مہینے اور اس شہر کی حرمت قائم ہے۔ خبر دار! جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچ ختم کر دی گئی۔ دورِ جاہلیت میں ہونے والے تمام خون ختم کر دیے گئے۔سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، وہ بنوسعد میں ایام رضاعت گزار رہا تھا کہ اسے بنو ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔ دورِ جاہلیت کا تمام سودمعاف اورختم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں میرے چیا عباس بن عبدالمطلب كا سود ہے۔ وہ سب كا سب معاف اور ختم ہے۔ 1 عور تول كے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کواللہ کا عہد دے کر حاصل كيا ہے اورتم نے اللہ كے كلم ہى كى بدولت ان كى شرمگا ہوں كو حلال كيا ہے۔ 2 ان پرتمھاراحق بیہ ہے کہ وہ تمھارے بستروں پرکسی ایسے شخص کو نہ آئے

1 اس کامفہوم یہ ہے کہ رائس المال سے زائد لینامنع اور حرام ہے جبکہ رائس المال تو اصل مالک کا ہے جبیا کہ نص قرآن سے بیثا بہ عود نو اللہ کا منہ ہوئے آؤ جبیا کہ نص قرآن سے بیثا بہ عود ہے۔ 2 یہاں' اللہ کے کلمہ' سے اللہ کا فرمان: ﴿فَامُسَاكُ اِبِمَعُووْنِ اَوْ تَسُونِی اَلَٰ اللّٰهِ مراد ہے۔ ایک تَسُونِی اُلِی اللّٰہ اللّٰه مراد ہے۔ ایک قول نکاح کے وقت ایجاب وقبول کا ہے۔ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا فرمان: ﴿فَالْكِمُوا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

دیں جسے تم پندنہیں کرتے۔ <sup>1</sup> اگر وہ ایسا کریں تو تم انھیں الیمی مار لگا سکتے ہو جس سے نشان نہ بڑے اور نہ ہڈی ٹوٹے۔ اور تم پر انھیں حق بیہ ہے کہ انھیں مناسب طریقے سے کھانا اور لباس مہیا کرو۔ میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ <sup>2</sup> وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤتم کیا کہو گے؟'' سب سامعین نے عرض کی: ''ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین پہنچا دیا، امانت اداکر دی اور خیر خواہی کاحق اداکر دیا ہے، پھر آپ نے اپنی تشہد والی انگلی آسان کی طرف اشارہ کرکے تین مرتبہ آسان کی طرف اشارہ کرکے تین مرتبہ فرمایا:''اے اللہ! گواہ رہنا، اے اللہ! گواہ رہنا۔''

ایجاب و قبول بھی آجاتے ہیں۔ (دیکھیے شرح النووی علی صحیح مسلم: 8/252)

1 اس کا مفہوم ہے ہے کہ وہ مرد یا عورتیں جنھیں تم اپنے گھر میں داخل کرنا پندنہیں کرتے ، آھیں تمھاری رضامندی کے بغیر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اس سے مرادزنا وغیرہ نہیں کیونکہ وہ تو ہر حال میں حرام ہے، خاوندا سے ناپند کرے یا نہ کرے۔ اس میں تو شرعی حدقائم ہے۔ (دیکھیے شرح النووی: میں حرام ہے، خاوندا سے ناپند کرے یا نہ کرے۔ اس میں تو شرعی حدقائم ہے۔ (دیکھیے شرح النووی: اگر تم اسے ایک معنی ہیں: ''میں تمھارے اندرایی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی اگرتم اسے اپنے عقیدے اور عمل میں مضبوطی سے تھا ہے رکھو گے تو بھی خطا نہ کھاؤ گے۔ اور وہ اللہ کی اگرتم اسے اپنے عقیدے اور عمل میں تہیں سکتا۔ اس خطاب میں آپ نے اگر چہسنت کا ذکر تمہیں کیا، صرف قرآن کا ذکر کیا ہے جبکہ دین میں اصل الاصول قرآن ہی ہے۔ اور قرآن ہی نے سنت کی پیروی کا حمل کا ذکر کیا ہے جبکہ دین میں اصل الاصول قرآن ہی ہے۔ اور قرآن ہی نے سنت کی پیروی کا حمل کا ذکر کیا ہے جبکہ دین میں اصل الاصول قرآن ہی ہے۔ اور قرآن ہی خواب کی خواب میں آپ نے اللہ کا فرمان ہے: کا حمل کی خواب کی دین منقول ہے۔ اور علامہ حال میں عبراللہ بن عباس عبل جب کی اللہ اور سنت نبویہ پر عمل کی حدیث منقول ہے۔ اور علامہ میں عبراللہ بن عباس عبل عبل عبل عبل عبل عبراللہ بن عباس عبل اللہ اور سنت نبویہ پر عمل کی حدیث منقول ہے۔ اور علامہ البانی بڑائی بڑائی نہ اسے جبح قرار دیا ہے۔ (صحیح التر غیب والتر ھیب: 1218 مطولاً.

سامعین اتن تعداد میں تھے کہ اللہ تعالی کے سوااضیں کوئی شارنہیں کرسکتا تھا۔ اسلام عن اللہ تعالیٰ کا بیار شاد نازل ہوا: ﴿ اَلْمُونَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

''آج میں نے تمھارے لیے تمھارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بوری کر دی اور تمھارے لیے اسلام کو بطور دین پیند کر لیا۔''2

اس امت پراللہ تعالیٰ کا بیسب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کممل کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کواس کے علاوہ نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے نہ حضرت محمد مثالی ہے اپنے کے علاوہ کسی اور نبی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کوآخری نبی بنایا اور آپ کوسب انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا۔ اب وہی چیز حلال رہے گی جھے آپ نے حلال قرار دیا اور وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی جھے آپ نے حرام قرار دے دیا۔ وہی دین معتبر ہے جھے آپ نے مشروع اور جاری کیا۔ جو چیز آپ نے بتا دی وہی حق اور جاری کیا۔ جو چیز آپ نے بتا دی وہی حق اور جاری کیا۔ اللہ کا فرمان ہے:

# ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَّعَلَّا لا ا

''اورآپ کے رب کی بات صدق وعدل میں مکمل ہے۔''<sup>3</sup> لیعنی قرآنی خبریں بالکل سچی ہیں اور قرآنی اوامر ونواہی بالکل مناسب اور معتدل ہیں۔ جب اللّٰد نعالیٰ نے دین مکمل کر دیا توامت مسلمہ پراللّٰہ کی نعمت پوری ہوگئی۔ <sup>4</sup>

- 1 ایک تول کے مطابق ان کی تعداد ایک لا کھ 30 ہزار تھی۔ دیکھیے (فتح الملك المعبود: 105/2)
- المآئدة 3:5. صحيح البخاري، الإيمان، باب زيادة الإيمان و نقصانه، حديث: 45.
   وصحيح مسلم، التفسير، باب في تفسير آيات متفرقة ، حديث: 3017.
  - 4 تفسير ابن كثير:465/2 .

ذکر کیاجا تا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت عمر ڈلاٹیڈرونے گلے۔ان سے پوچھا گیا: ''آپ کیوں روتے ہیں؟'' وہ فرمانے لگے:'' رونے کی وجہ بیہ ہے کہ اب تک ہمارا دین بڑھر ہا تھا۔اب جبکہ بیکمل ہوگیا ہے تو کسی بھی چیز کی تکمیل کے بعد نقصان ہی کا خطرہ ہوتا ہے۔''1

كويا خصيل بيمحسوس موكياتها كه نبئ كريم مناتياً كى وفات كا وفت قريب آگيا ہے۔

# جمرات کے پاس الوداعی وصیتیں

حضرت جابر وللفَيْهُ فرمات بين: مين نے رسول الله مَالَيْهِمْ كو يومِ نُحركو اوْمَنْ برسوار رمى كرت ديكھا۔ آپ فرمارے تھے:

«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِه»

''مجھ سے جج کے احکام سکھ لو۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس جج کے بعد کوئی اور جج کرسکوں گا۔''<sup>2</sup>

حضرت ام حصین والنها فرماتی ہیں: ''میں نے رسول الله مناقیا کے ساتھ جج کیا۔ میں نے آپ کو جمر او عقبہ کی رمی کرتے اور اس سے واپس آتے دیکھا۔ آپ اپنی سواری پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال اور اسامہ ڈالٹھ بھی تھے۔ رسول الله مناقیا نے یہاں بہت سی باتیں ارشاد فرما کیں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا:

"إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُّجَدَّعٌ أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالٰى، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»

آ ویکھیے تفسیر ابن کثیر:466/2 · بیرروایت ضعیف ہے۔

<sup>2</sup> صحيح مسلم، الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة .....، حديث: 1297.

''اگرتم پرکوئی کالے رنگ کا، ناک کان کٹا غلام امیر بنا دیا جائے، تو اس کے احکام بھی سنو اور اس کی اطاعت کروبشر طیکہ وہ کتاب اللہ کے مطابق تمھاری قیادت کرے۔''1

# نح کے دن کی الوداعی وصیتیں

حضرت ابوبكرہ رالني سے منقول ہے كہ نبئ كريم مَا لَيْنَا اپنے اونٹ برتشريف فرما تھے۔ ایک شخص نے اس کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْم هٰذَا؟» ' وَجانع بوآج كون سا دن بع؟ " لوكول نع عرض كي: الله اوراس كارسول ہى صحيح جانتے ہيں۔ آپ کچھ دير خاموش رہے۔ ہم نے سمجھا كه آپ اس دن کا کوئی اور نام رکیس گے۔ گرآپ نے فرمایا: «أَلَیْسَ بِیَوْم النَّحْرِ؟» '' کیا بیہ يوم نحر ( قربانی كا دن ) نهيں؟ ' ، ہم نے كہا: ' ' كيول نهيں الله كے رسول! ' ، فرمايا: «فَأَيُّ شَهْد هٰذَا؟» "نيكون سامهينه ہے؟" ہم نے عرض كى: الله اور اس كارسول ہى بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے۔ ہم سمجھے کہ آپ اس ماہ کا کوئی اور نام رکھیں گے۔لیکن آپ نے فرمایا: ﴿أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ ﴾ ( کیا یہ ذی الحجنہیں؟ ، مم نے کہا: ' کیوں نہیں، اللہ کے رسول!" آپ نے فرمایا: «فَأَیُّ بَلَدِ هٰذَا؟» "نبیكون ساشمر ہے؟" ہم نے پھرعرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر تو قف فرمایا، ہم یہ بیجھتے رہے کہ آپ اس شہر کا کوئی اور نام تجویز کرنے گئے ہیں۔ مگر آپ نے فرمایا: «أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةُ الْحَرَامُ؟» "كيابيرمت والاشهر (كمه) نهيس؟" بم ني كها: كيول نہیں،اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الحج، باب استحباب رمى جمرة العقبة .....، حديث: 1298 .

"فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلِّغ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ » ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَرُبَ مُبَلِّغ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ » ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلُكَيْنِ فَذَبَحَهُمَا.

''تو س لو! تمھارے خون، تمھارے مال، تمھاری عزبیں اور تمھارے جسم ایک دوسرے پراسی طرح حرام ہیں جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت کا خیال رکھتے ہو۔ یاد رکھو! تم اپنے رب کریم سے ملو گے، وہ تم سے تمھارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، لہذا میرے بعد کافر یا گراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ خبر دار! تم میں سے ہر موجود شخص میری سے باتیں غیر موجود (بعد میں آنے والے) لوگوں تک پہنچا دے۔ بھی بھی جسے بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا اور سمجھدار ہوتا جسے بات کہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا اور سمجھدار ہوتا ہوتا کیا میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا؟'' پھر آپ اپنے دوخوبصورت چتکبرے میں ٹرخ کیا۔ ا

1 صحیح البخاری، العلم، باب قول النبی : [رُبَّ مُبلَغ أَوْعٰی مِنْ سَامِع]، حدیث: 67 ، 704، 105، 774، وصحیح مسلم، القسامة حدیث: 67 ، 705، 1741، 105، 7078، وصحیح مسلم، القسامة و المحاربین، باب تغلیظ تحریم الدماه ....، حدیث: 76، 16، [ثم انکفأ إلی کبشین أملحین فذبحهما]" پھرآپ این دوخوبصورت چتکبرے مینڈھول کی طرف متوجہ ہوئے اور انھیں فن کیا۔" یہ الفاظ حدیث کے راوی عبد الله بن عون کا وہم ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شرح النووی: کیا۔" یہ الفاظ حدیث کے راوی عبد الله بن عون کا وہم ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شرح النووی: آپ نے دوچتکبرے مینڈ ھے فن کیے تھے۔

حضرت ابن عباس ٹائٹی فرماتے ہیں: ' قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بیآ پ کی امت کے لیے وصیت ہے کہ'' ہر موجود شخص غیر موجود تک میری باتیں پہنچادے۔'' 1

ان تینوں سوالوں میں سے ہرسوال کے بعد آپ کا توقف فرمانا اس لیے تھا تا کہ حاضرین پوری طرح متوجہ ہو جا کیں اور آھیں پند چل جائے کہ آیندہ ہونے والی بات بہت اہم ہے۔

حضرت ابن عمر والنفيا فرمات بين: نبي كريم مَنْ يَنْ يُوم نح كوجمرات كے درميان تضمر اور آب نے فرمایا:

"هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ" وَطَفِقَ النَّبِيُّ يَعَيْقُ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ"

"نیرج اکبرکادن ہے۔" پھر آپ فرمانے گئے:"اے اللہ! گواہ رہنا۔"
اور آپ نے لوگوں کورخصت کیا، اسی لیے لوگ اسے ججۃ الوداع کہنے گئے۔ قاللہ تعالیٰ نے منیٰ میں تمام حاجیوں کے کان خوب کھول دیے۔ ان سب نے یوم نح والا خطبہ صاف سنا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوتِ ساعت میں اتنی برکت پیدا کر دی کہ دور تک جہاں جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے انھوں نے بھی آپ کے ارشادات اسی طرح سے جس طرح قریب موجود لوگوں نے سے۔ کو خطبہ ارشاد فر مایا اور ہماری قوتِ ساعت اس قدر تیز ہوگئ کہ ہم اپنے اپنے خیموں میں خطبہ ارشادات سی رہے تھے۔"
آپ کے ارشادات سی رہے تھے۔"

<sup>1</sup> مافوذ از صحيح البخاري الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث: 1739. 2 فتح الباري: 1591. 3 صحيح البخاري، الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث: 1742. 4 وتكفي عون المعبود: 303/5. 5 سنن أبي داود، المناسك، باب ما يذكر الإمام في

# ایام تشریق کے دوران میں وصیت

رسول الله من الله من الحجہ نے 12 ذی الحجہ کے دن بھی خطبہ ارشاد فر مایا۔ اس دن کو مکہ والے یوم الله من الله من

حضرت ابونضرہ اِٹُلقہ فرماتے ہیں: مجھ سے ایک ایسے صحابی نے بیان کیا، جنھوں نے ایام تشریق کے دوران کا خطبہ سناتھا کہ رسول اللّد مَنْ اللّٰهِ اَلَّا اِللّٰہِ عَلَيْهِ اِنْ فَر مایا:

"يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضُلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَّلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسُودَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوٰى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: عَلَى أَسُودَ، وَلَا أَسُودَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوٰى، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ وَيَ مُ مَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ يَوْمِ هٰذَا؟» قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: "أَيُّ يَوْمِ هٰذَا؟» قَالُوا: شَهْرٍ هٰذَا؟» قَالُ: "أَيُّ بَلَهِ فَلَا : "أَيُّ بَلَهِ هُو مُمَاءَكُمْ، فَالَ: "فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ، فَالَ: "فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوالَكُمْ، (وَأَعْرَاضَكُمْ) كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَبِلَّغُ رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً، قَالَ: "لِيُبَلِّغِ فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً، قَالَ: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِتِ» قَالَ: "لِيُبَلِّغ

''اے لوگو! تمھارارب ایک ہے۔ تمھارا باپ بھی ایک ہے۔ یا در کھو! کسی عربی کو کسی عجمی پریاکسی کا لے کوکسی عربی پریکسی سرخ کوکسی کالے پریاکسی کالے کوکسی

خِطبته بمنی، حدیث: 1957.

ويكشي عون المعبود: 574/5، وفتح الباري: 574/3.

سرخ پرکوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ کیا میں نے اللہ کاپیغام پہنچا دیا؟''
لوگوں نے عرض کی: یقیناً پہنچا دیا، پھر آپ نے فرمایا:''یہ کون سا دن ہے؟''
لوگوں نے کہا: حرمت والا دن ہے، پھر آپ نے پوچھا: ''یہ کون سا مہینہ ہے؟''
لوگوں نے کہا: حرمت والا مہینہ ہے، پھر آپ نے پوچھا: ''یہ کون سا شہر ہے؟''
لوگوں نے کہا: حرمت وعزت والا شہر ( مکہ )۔ آپ نے فرمایا: ''سن لو کہ اللہ
تعالٰی نے تمھارے خون، تمھارے مال اور تمھاری عزتیں اسی طرح قابل احترام
قراردی ہیں جس طرح اس دن کا احترام اس مہینے اور اس شہر میں ۔ کیا میں نے اللہ
کا پیغام پہنچا دیا؟''لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے ادائے امانت کا حق ادا
کردیا۔ آپ نے فرمایا:''ہر موجود تحض ہر غیر موجود تک میری با تیں پہنچا دے۔''
حضرت ابن عباس ٹائٹی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ سُٹائیڈ کے گئی خطبات ہیں، مثلاً:
حضرت ابن عباس ٹائٹی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ سُٹائیڈ نے جمۃ الوداع میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلٰكِنْ رَّضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوْى ذَٰلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَاحْذَرُوا يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَّا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا ، كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ »

''شیطان اس بات سے ناامید ہوگیا ہے کہ اب تمھارے اس علاقے میں اس کی عبادت ہو سکے لیکن اب وہ اس پر راضی ہے کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے کا موں میں، جنھیں تم حقیر سمجھتے ہو، اس کی اطاعت کی جائے، لہذا شیطان سے پی کر

<sup>1</sup> مسئد أحمد: 411/5.

رہو۔ میں تم میں الیی چیز چھوڑ کرجا رہا ہوں کہ اگرتم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو بھی گراہ نہ ہو گے: (1) اللہ کی کتاب (2) اور اس کے نبی کی سنت ۔'' محضرت ابو امامہ ڈلاٹیڈ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ شکاٹیڈ کو ججة الوداع میں اپنی جدعاء اونٹنی پر دوران خطبہ بیارشا دفرماتے سنا:

«يَاأَيُهَا النَّاسُ! أَطِيعُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوِكُمْ، وَأَطْيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلوا جَنَّة رَبِّكُمْ» وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلوا جَنَّة رَبِّكُمْ»

''اے لوگو! اپنے رب کی اطاعت کرو۔ پانچوں نمازیں پڑھو۔ اپنے مالوں کی زکاۃ ادا کرو۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھواور اپنے حاکم کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''

اس باب کے تحت مذکورہ احادیث سے چند احکام، فوائد اور اسباق حاصل ہوتے ہیں، مثلاً:

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَى مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَرَاتَ مِن " (مدینه منوره میں بہت زیاده لوگ پہنچ گئے۔ ہرایک کی خواہش تھی کہرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ کی قیادت میں حج ادا کرے۔' لوم عرفہ میں زوال شمس کے بعد ہر حاجی کا (وادی نمره) سے عرفات میں چلے جانا مستحب ہے۔

1 المستدرك للحاكم: 93/1، حديث: 318، غير ويكي صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب تحريش الشيطان، حديث: 2812، و سنن ابن ماجه، المناسك، باب الخطبة يوم النحر، حديث: 30.55، و مسند أحمد: 31.31/3، والمعجم الكبير للطبراني: 32,31/17، حديث: 58. [2] المستدرك للحاكم: 473/1، حديث: 58. [2] المستدرك للحاكم: 473/1، حديث: 58.

عرفات میں امام جے کالوگوں سے خطاب مستحب ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق انھیں مسائل بتائیں، خصوصًا تو حید اور اصول دین کی تعلیم دیں۔ شرک، بدعت اور معاصی سے ڈرائیں اور لوگوں کو کتاب وسنت پڑمل کرنے کی تلقین کریں۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم مُلَّیْ اِلْمَ نَجَة الوداع میں تین خطبے ارشاد فر مائے: 'عرفہ کے دن، یومِ نح اور 12 ذی الحجہ کو۔'' امام شافعی رشائنے کا مذہب یہ ہے کہ 7 ذی الحجہ کو بھی امام خطبہ دے اور لوگوں کو اپنے خطبے میں اسکالے خطبے تک کے ضروری احکام سے آگاہ کرے۔

خون، مال،عزت اورجسم انتهائی قابل احترام ہیں۔

ما لک کو ملے گا۔

کلام میں ضرب الامثال استعمال کی جاسکتی ہیں اور ملتے جلتے الفاظ بھی بولے جاسکتے ہیں جیسے: «کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِکُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِکُمْ هٰذَا» جاہلیت کے مقتولوں کا کوئی جاہلیت کے مقتولوں کا کوئی قصاص نہیں۔

امام اور ہرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اور پھراپنے گھر والوں سے احکام کی پابندی کرنے کی ابتدا کرے۔اس طرح اس کی بات زیادہ قبول ہوگی اور نومسلم اس سے مطمئن اور خوش ہوں گے۔ جو سود رسول اللہ مثل فیا ہے معاف کیا تھا وہ اصل مال سے زائد تھا، لہٰذا اصل مال

عورتوں کے حقوق کی تکہداشت اوران کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے۔اس مفہوم کی بہت سی احادیث آئی ہیں جن میں سے اکثر علامہ نووی ڈسٹننڈ نے ریاض الصالحین میں جمع کی ہیں۔ ہوی کا نان ونفقہ اور لباس خاوند پر واجب ہے۔ اگر بیوی قابل تعزیر کام کا ارتکاب کرے تو شرعی حدود وقیود کے مطابق اسے سزا دی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس سزا سے کوئی خرابی لازم نہ آئے۔

الله تعالیٰ کی کتاب اوراس کے نبی کی سنت کی وصیت کی جائے۔

آپ کا فرمان:

«لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي لهذه»

'' مجھ سے جے کے احکام سیھالو کیونکہ شایداس جے کے بعد میں کوئی جی نہ کرسکوں۔' سیامر کا صیغہ ہے۔ معنی سے ہیں: خُذُوا مَنَا سِکَکُمْ صحیح مسلم کے سوا دیگر کتب میں یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مطلب سے ہوا کہ جوافعال واعمال وغیرہ مجھ سے جے میں صادر ہوئے ہیں، وہ سب جے کے کام ہیں اور یہی تمھارے لیے جی کی عبادات ہیں، انھیں مجھ سے سیھالو، قبول کرلو، یاد کرلو اور ان پرعمل کرو اور دیگر لوگوں کو بھی ان کی تعلیم دو۔ سے حدیث جی کی عبادات کے سلسلے میں بہت اہم ہے جبیا کہ رسول اللہ سکا شیاخ نے فرمایا:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

''تم نماز پڑھو جیسےتم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔'' رسول اللہ مُالِیٰ کے ارشاد:

1 صحيح البخاري الأذان، باب الأذان للمسافرين ....، عديث:631.

میں آپ کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے، گویا کہ آپ انھیں الوداع کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پراسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، مزید برآں اس سے حصولِ علم اور فرصت سے فائدہ اٹھانے کی تلقین مقصود ہے۔

علم کی نشر واشاعت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ مبلغ کے لیے بیضروری نہیں کہ خود بھی اس بات کواچھی طرح سبحتا ہو بلکہ بہت ممکن ہے کہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی شخص بیان کرنے والے شخص سے زیادہ سبحصد ار ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خطیب کو بلند جگہ پر کھڑے ہوکر خطاب کرنا چاہیے تا کہ وہ لوگوں کواچھی طرح نظر آتا رہے اور انھیں اس کی آواز خوب سنائی دے۔

پہلے سامعین سے سوال کرنا ، پھر پچھ سکوت کے بعد خود ہی جواب دینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات نہایت اہم اور قابل توجہ ہے۔ اس طرح بات بخو بی سمجھ میں آ جاتی ہے۔

حاکم کی اطاعت ضروری ہے بشرطیکہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکومت کرے۔ اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہوتو اسے نصیحت کی جائے اور حکیمانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے۔

الله تعالیٰ کی اطاعت، نماز، زکاۃ اور روزوں کی پابندی کا حکم کرتے رہنا چاہیے۔ بیکھی معلوم ہوا کہ تقویٰ کے علاوہ کسی اور امتیاز کی وجہ سے کسی کوکوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔

لوگوں کا اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے بیٹھے یو مِنحر کا خطبہ صاف سننا آپ کا ظاہر و باہر معجز ہ ہے۔

قربانی منچ قول کے مطابق حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے سنتِ مؤکدہ ہے۔ حرم کو

لے جائے جانے والے جانور اس کے علاوہ ہیں۔ قربانی الگ سنت ہے کیونکہ نبئ کر یم علاقہ نبی سنت ہے کیونکہ نبی کر یم علاقہ نے منی کے خطبے کے بعد دو چتکبرے مینڈھے ذبح کیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان اونٹول کے علاوہ تھے جو آپ حرم لے کر گئے تھے۔ ان میں سے پچھ آپ نے خود نحر (ذبح) کرنے کا حکم خر (ذبح) کرنے کا حکم دیا تھا۔ ا



1 نہ کورہ بالاسکے میں دومینڈھے ذرج کرنے کا جو ذکر ہے، اول تو بدراوی کا وہم ہے جیسے کہ امام نووی بڑائے، نے کہا ہے۔ (شرح النووی: 245/11) دوسرا بہ کہ مینڈھے ذرج کرنے کا ذکر مدینے کا ہے، جیسے حضرت انس بن مالک بڑائٹ بیان کرتے ہیں: ''نبی سائٹ کے نہ نہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر دو خوبصورت، چتکبرے، سینگوں والے مینڈھے ذرج کیے۔'' (دیکھیے صحیح البخاری، حدیث: 1551، خوبصورت، چتکبرے، سینگوں والے مینڈھے ذرج کیے۔'' (دیکھیے صحیح البخاری، حدیث النسائی، حدیث: 4390 کی ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جج کے موقع پر آپ نے قربانی نہیں کی بلکہ بید مدینہ ہی میں قربانی کا ذکر ہے، البتہ قربانی کے سنتِ مؤکدہ ہونے کے پیش نظر کوئی حاجی جا ہے تو ھدی (جج کی قربانی) کے علاوہ اُضحید (عام قربانی) بھی کرسکتا ہے۔

# زنده اورفوت شده لوگول کوالوداع

حضرت عائشہ رہی فرماتی ہیں: 'نزندگی کے آخری ایام میں آپ کامعمول بیر تھا کہ جب بھی میری باری والی رات ہوتی، آپ رات کے آخری جھے میں مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع الغرقد 1 کی طرف نکل جاتے اور فرماتے:

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ! وَأَتَاكُمْ مَّا تُوعَدُونَ، غَدًا مُّوَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَوْدَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَوْدَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَوْدَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُ مَّا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

''اس حبگہ بسنے والے مومن لوگو السلام علیکم! تمھارے پاس اللہ تعالیٰ کا وعدہ آچکا۔ ہمارے پاس بھی آنے والا ہے۔ان شاء اللہ ہم بھی تمھارے پاس آنے والے ہیں۔اے اللہ! بقیع الغرقد والول کومعاف کردے۔'' 2

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

«فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي . . . فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ

1 بقیج اہل مدینہ کا مدنن (قبرستان) ہے۔ اس کو بقیج الغرقد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمین میں غرقد (ایک کا شخ دار بودا) نامی بودے بکثرت پائے جاتے تھے۔ (شرح النووي علی مسلم: 41/7) ایک حدیث میں اسے شجر یہود بھی کہا گیا ہے۔ ویکھیے (صحیح مسلم، الفتن، باب لاتقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر سس، حدیث: 2922. [2] صحیح مسلم، الجنائز، باب مایقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حدیث: 974.

فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ » قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «قُولِي: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ! وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ »

لَلَاحِقُونَ »

''جبریل میرے پاس آئے۔۔۔۔۔۔اور کہنے گئے: آپ کا رب کریم آپ کو تکم دیتا ہے کہ آپ قبرستان بقیع کے مدفون لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔'' حضرت عائشہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں قبرستان جاؤں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا: ''یہ کہو: اے اس جگہ کے مدفون مسلمانو اور مومنو! تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ان لوگوں پر بھی رحم فرمائے جو پہلے فوت ہو چکے اور ان پر بھی جو پیچھے رہ گئے۔ ہم۔ان شاء اللہ۔ تمھارے پاس آنے والے ہیں۔''

حضرت امام أبی بر الله فرماتے ہیں: ''یہ آپ کی آخری عمر کی بات ہے۔ ' ویسے الله تعالی زیادہ جانتا ہے تاہم اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دراصل فوت شدگان کو الوداع کہنے گئے تھے جس طرح آپ شہدائے احد کے پاس بھی گئے تھے۔ اس لیے آپ رات کے وقت جاتے اور بقیع میں کافی دیر تک کھڑے ہو کر دعا فرماتے رہے جیسا کہ حضرت عائشہ والٹیا فرماتی ہیں:

«.... ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيامَ، ثُمَّ انْحَرَفَ»

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور .....، حديث: (103) ـ 974.

<sup>2</sup> ويكيي شرح الأبي على صحيح مسلم:388/3 ، و فتح الباري:349/7 .

''…… پھر میں آپ کے پیچیے پیچیے گئی۔ آپ بقیع میں پہنچ گئے۔ اور بہت دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے تین بار ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پھر واپس تشریف لائے .....۔''1

حضرت عقبہ بن عامر ولئنڈ سے منقول ہے کہ نبی کریم مُلَاثِیْرًا نے احد کے شہداء پرایسے دعا مانگی جیسے میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ 2 یدان کی شہادت کے آٹھویں سال کی بات ہے۔ آپ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جیسے آپ زندہ اور فوت شدہ سب لوگوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، پھر آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

"إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ لَّكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي وَاللهِ! لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ مِنْ مَّقَامِي هٰذَا، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ – أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ – وَإِنِّي وَاللهِ! مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْوِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ] " تَنافَسُوا فِيهَا [وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ] " رَبْين تم سے بِہلِح تُحارا بِيْنَ روبن كے جارہا ہوں – مِين تحارب مِين عارب مِين عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ المُعْلِيلُ اللهُ ا

<sup>1</sup> صحیح مسلم، الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور، حدیث: (103)-974.

2 صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی بین که آپ عَلَیْمُ نے معرکے کے شہداء پرنماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور مذکورہ عدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے، جس طرح بقیج الغرقد والوں کے لیے الوداعی طور پر بخشش کی دعا کی، ایسے ہی شہدائے احد کے لیے بھی دعا کی۔ دیکھیے فتح الباری: 349/7,210/3، اورعلامہ ابن باز رشائے نے بھی اپنی تعلیق (فتح الباری: 611/6) میں اس بات کوتر جی دی ہے۔

ہیں۔اللہ کی قتم! مجھے بیہ خطرہ نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگو گے <sup>1</sup> بلکہ مجھے بیہ خطرہ ہے کہتم دنیا میں دلچیسی لینے لگو گے(اور ایک دوسرے کو قتل کرو گئے نتیجناً تم بھی اسی طرح تباہ و ہرباد ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔)''

حضرت عقبہ وللنَّوَّ فرماتے ہیں: ''بیمیری نگاہ کا آخری نظارہ تھا کہ اس نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

ان روایات سے زندہ لوگوں کو الوداع کہنے کا صاف پتہ چلتا ہے کیونکہ احادیث میں صراحت ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے۔ جہاں تک فوت شدہ لوگوں کو الوداع کہنے کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے کہ آپ اہل بقیع اور احد میں مدفون لوگوں کو الیوداع کہنے کا تعلق ہے تو وہ استغفار کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اوگوں کی زیارت کو نہ جا سکے۔

اس باب سے بیاحکام وفوائدمعلوم ہوتے ہیں:

نی کریم منگیتی امت کی فلاح کے بے حد آرزومند تھے، نیز اہل ایمان کی زندگی میں بھی اوران کی وفات کے بعد بھی ان کے زبردست خیرخواہ تھے۔اسی لیے آپ آپ آ تھے سال بعد شہدائے احد کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنے تشریف لے گئے اور اہل

1 اس کامفہوم ہیہ ہے کہ من حیث القوم پوری امت شرک میں مبتلانہیں ہوگی بلکہ اگر کیجھ لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے تو ایک گروہ ضرور تو حید پر قائم رہے گا اور اس کی طرف وعوت دے گا۔ اگر چہ امت کے بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دیکھیے فتح البادي: 211/3.

2 صحيح البخاري، الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، حديث: 1344، 3596، 4042، 4045، 4085 ، 4042، 4085 على الشهيد، حديث: 6590، 6426، 4085 ، وصحيح مسلم، الفضائل، باب إثبات حوض نبينا، حديث: 2966 . يوالفاظ مذكوره تمام احاديث كربي، البته بريك والحالفاظ يحملم كربي، ويكسي فتح الباري: 349/7.

بقیع کے لیے وہاں جاکر دعائیں کرتے رہے۔ آپ نے زندہ لوگوں کو وعظ وقسیحت کی، ہرخیر کی طرف ان کی رہنمائی کی، ہرشر سے ان کو ڈرایا اور بچانے کی کوشش کی۔ دنیا کی رنگینی اور زیب وزینت عام ہو جائے تو گمراہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کے برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس پر مطمئن ہو کر دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اور دنیا کے حصول میں مقابلہ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے بلکہ دنیا کے مال کواللہ تعالی کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے۔ ا

أ ركيهي فتح الباري:245/11 .

# مرض الوفات كی ابتدا اور ابوبكر كونماز پڑھانے كاحکم

رسول الله علی الله علی الحجہ ہی میں ججۃ الوداع سے واپس تشریف لے آئے اور محرم اور صفر کے ایام میں مدینہ منورہ ہی میں تشریف فر مار ہے۔ صفر کے آخر میں آپ نے حضرت اسامہ ڈلٹی کے لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ لوگ تیاریوں میں مصروف تھے کہ آپ پر مرض الوفات کے آثار ظاہر ہوئے۔ ابھی صفر کے چند دن باقی تھے۔ مرض کی ابتدا 22 صفر کو بعض کے نزد کیا کیم رہیج الاول کو ہوئی۔ صفر کو بعض کے نزد کیا گیم رہیج الاول کو ہوئی۔ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ آپ ان دنوں میں شہدائے احد کے لیے دعاء واستغفار کی غرض سے گئے۔ بقیج میں بھی گئے اور ان کے لیے الوداعی دعا ئیں فرمائیں۔

ایک دفعہ بقیع سے واپسی پر آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ دھی کا کوسر درد کی شکایت ہے۔وہ بےکل ہوکر کہدرہی تھیں:''ہائے میراسر!'' آپ نے فرمایا:

«بَلْ أَنَا وَاللهِ! يَاعَائِشَةُ! وَارَأْسَاهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ثُمَّ قَالَ: هُمَّ قَالَ: «وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ [فَغَسَّلْتُك] وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّبْتُ عَلَيْكِ أَفْعَسَّلْتُك] وَكَفَّنْتُكِ، وَمَانْتُكِ، وَدَفَنْتُكِ»

''عائشہ! تیرے سرکو کچھ نہیں ہوگا، میرے سرکی فکر کر۔'' حضرت عائشہ ڈی اُٹھانے کہا: آپ نے مزید فرمایا:''بالفرض تو مجھ سے پہلے مربھی گئی تو تجھے کیا نقصان ہے؟ میں تیرا سارا کام سرانجام دوں گا۔ [تجھے عسل دوں گا] کفناؤں گا، جنازہ

پڑھوں گا اور دفن کروں گا۔''

حضرت عائشہ طالبہ خطگی سے کہنے لگیں: اللہ کی قتم! مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ مجھے دفن کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی کسی نہ کسی بیوی کے ساتھ میرے گھر میں شب بسری کریں گے۔ بیٹن کررسول اللہ شائٹیا مسکرا دیے۔

اسی طرح آ ہستہ آ ہستہ آپ کی تکلیف بڑھتی گئی ، آپ اسی حالت میں اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتے رہے حتی کہ آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رہا ہا اور ان سے اس امرکی میمونہ رہا ہا کہ گھر میں تھے۔ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور ان سے اس امرکی اجازت طلب کی کہ میں بیاری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا چا ہتا ہوں۔ سب نے بخوشی احازت دے دی۔ 1

رسول الله عن الله عن

سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ماجاء في غسل الرجل امرأته مدن عديث: 1465، و مسند أحمد: 228/6، و السيرة النبوية لابن هشام: 292/4، واللفظ له. 2 ويكي صحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام من حديث: (91)- 418، وفتح الباري: 129/8.
 ووايات معلوم بوتا بكه وومراشخص حضرت على فالشئة تت جيبا كه حضرت ابن عباس فالشئا كاحديث

حضرت عائشہ ٹالٹیُؤ فرماتی تھیں: جب آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ میرے گھر میں منتقل ہو گئے۔ایک دن آپ نے فرمایا:

«هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبِ لَّمْ تُحْلَلْ أَوْكِيتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِّحفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ» "مشکیروں کا یانی بہایا جائے ،ان مشکیزوں کا منہ کھولا نہ گیا ہو(اس یانی کوئسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو) شاید میں لوگوں سے خطاب کرسکوں۔'' ہم نے آپ کوایک ٹب میں بٹھا دیا جوآپ کی زوجہ محترمه حضرت حفصه وللها كاتها، پر بهم ان مشكيزول كاياني آب يربهاني لگ حتی کہ آپ نے اشارہ فرمانا شروع کر دیا کہ بس کرو بہت ہو چکا، پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے ۔لوگوں کونماز پڑھائی اوران سے خطاب بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ چھٹاہی کی ایک اور روایت یوں ہے:''رسول الله مُناتِیَا کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی (حتی کہ آپ ہے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد) آپ نے یو چھا: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لا، يَارَسُولَ اللهِ! وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ،

فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟»

کے آخر میں بیان ہے۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي في و وفاته، حديث:4442، وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام .....، حديث: 418.

قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟" قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" [فَفَعَلْنَا] فَقَعَدَ يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" [فَفَعَلْنَا] فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟" فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ!

'' کیالوگوں نے نماز بیڑھ لی؟''ہم نے کہا: نہیں،اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار كررے بيں -آپ نے فرمايا: "ميرے ليے ثب ميں ياني ركھو-" ہم نے یانی ڈالا۔ آپ نے عنسل کیا، پھر (نماز کو جانے کے لیے) اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو دریافت فرمایا: ''لوگول نے نماز پڑھ لی ہے؟''ہم نے عرض کی: دونہیں! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں اے اللہ کی رسول! "فرمایا: ''ميرے ليے پھرٹب ميں ياني ڈالو۔''[ ہم نے تھم كي تميل كي-] آپ نے ثب میں بیٹھ کر خسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پچھ در بعد حوش و ہواس بحال ہوئے تو دریافت فرمایا: '' کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟'' ہم نے عرض کی: ' د نہیں! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول!'' فر مایا: '' اچھا میرے لیے ٹب میں یانی ڈالو۔'[ ہم نے تعمیل کی۔] آپ نے پھر بیٹھ کرغسل کیا لیکن جب اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے، خاصی دیر بعد ہوش میں آئے تو دریافت فرمایا: ''کیا لوگول نے نماز پڑھ لی ہے؟'' ہم نے عرض کی: ''نہیں! لوگ آ ب كا انتظار كرر ہے ہيں اے اللہ كے رسول!"

لوگ معجد میں بیٹھے عشاء کی نماز کے لیے آپ کے منتظر تھے۔ آپ نے حضرت

ابوبکر والنی کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔انھیں قاصد نے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول آپ کو نماز پڑھانے کا کہہ رہے ہیں تو وہ حضرت عمر ڈالنی سے کہنے لگے: عمر! تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ وجہ بیتھی کہ حضرت ابوبکر بہت نرم دل تھے بات بات پرآنسو بہنے لگتے تھے۔ حضرت عمر ڈالنی نے فرمایا: (نہیں!) آپ ہی اس منصب کے حقدار ہیں۔' گئتے تھے۔ حضرت ابوبکر ڈالنی نماز پڑھاتے رہے، پھرایک دن آپ نے اپنی طبیعت کو ہلکا محسوس کیا تو دوآ دمیوں کے سہارے تشریف لے چلے۔ پیظہر کی نماز کی بات ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر ڈالنی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ کو تشریف لاتے دیکو اس کے سہارے تشریف کے جلے۔ پیظہر کی نماز کی بات ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر ڈالنی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو بیچھے بٹنے لگے تو نبئ کریم شائی کے نامیں اشارہ کیا کہ بیچھے نہ تشریف لاتے دیکھا تو بیچھے بٹنے لگے تو نبئ کریم شائی کیا گئی نے انھیں اشارہ کیا کہ بیچھے نہ تشریف لاتے دیکھا اور سے والوں سے فرمایا:

«أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ»

''مجھے ابو بکر کے برابر پہلومیں بٹھا دیں۔''

انھوں نے آپ کوحضرت ابو بکر رہائیڈے پہلو میں بٹھا دیا۔حضرت ابو بکر کھڑے کھڑے نبئ کریم منگیڈ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے جبکہ نبئ کریم منگیڈ کم بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔'' <sup>1</sup> بیروایت صراحاً بتارہی ہے کہ بیظہر کی نماز کا واقعہ ہے۔ <sup>2</sup>

1 صحیح البخاری، الأذان، باب إنما جعل الإمام لیؤتم به، حدیث: 687، و صحیح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام، ....، حدیث: 418. 2 بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بیضج کی نمازتھی۔ انھوں نے حضرت ابن عباس خیائی کے ان الفاظ سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ می نمازتھی نے وہیں سے قراءت شروع کی جہاں تک ابو بکر بینچ کچے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کی سندصن ہے ۔ لیکن اس سے استدلال قوی نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ رسول اکرم می پہنچ جب حضرت ابو بکر وہ تی ہو جہاں وہ بہنچ کے تھے۔

آپ کی خواہش تھی کہ ابو بکر والٹی ہی امام بنیں، اس لیے بار باریہی تھم ارشا دفر مایا۔ حضرت عائشہ ولٹھ فرماتی ہیں: '' رسول الله مثالثی منازیدہ بیار ہو گئے تو حضرت بلال والٹیک آپ کونماز کے لیے بلانے آئے۔آپ نے فرمایا:

«مُرُوا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»

''ابوبکر سے کہووہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں۔''

میں نے کہا: ''اللہ کے رسول! ابو بکر بہت نرم دل شخص ہیں۔ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گئو نے کہ کھڑے ہوں گئو کو جو کہ کھڑتے کو ہوں گئو نوٹوں کی آواز ہی نہیں نکلے گی ، لہٰذا اگر آپ حضرت عمر دل النہٰ کو تھم دیں؟'' آپ نے فرمایا:

«مُرُوا أَبَا بَكْدٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ''(نہیں)ابوبکر سے کہووہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔''

خود رسول الله عَلَيْهِم بھی تو سری نماز میں کوئی کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے۔اگر بیا استدلال مان بھی لیا جائے تب بھی ضروری نہیں کہ بیٹ بی کی نماز ہو بلکہ بیہ مغرب کی نماز بھی ہوسکتی ہے کیونکہ صحیحین کی روایت ہے کہ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں: میں نے رسول الله عَلَیْم کومغرب کی نماز میں ﴿وَالْمُوسَلَّتِ عُرُفًا ﴾ پڑھتے سا۔اس کے بعد آپ نے وفات تک ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ میں ﴿وَایَت بِینَ البخاری ، حدیث: 763) حافظ این جحر بڑھ فرماتے ہیں: ''میں نے نسائی میں روایت رکھی ہے کہ بینماز جس کا اُم فضل نے ذکر کیا ہے، آپ نے گھر میں پڑھائی تھی۔امام شافعی اُرائی میں صواحت فرمائی ہے کہ رسول الله عَلَیْمُ نے مِض الوفات میں مجد کے اندر آ کر صرف ایک نماز پڑھی تھی۔ صواحت فرمائی ہے کہ رسول الله عَلَیْمُ نے مِض الوفات میں مجد کے اندر آ کر صرف ایک نماز پڑھی تھی۔ جس میں آپ بیٹھے تھے اور ابو بکر پہلے امام تھے، پھر وہ مقتدی بن گئے اور لوگوں کو آپ کی تئبیر سنانے جس میں آپ بیٹھے فتح البادی: 175/2)۔حضرت الحافظ می گوندلوی پڑھی فرماتے تھے کہ اس روایت (سنن ماجہ) میں قراء ت، صلاق (نماز) کے معنی میں ہے، یعنی آپ نے نئے سرے سے نماز شروع نہیں کروائی۔ بیتو جیہ بہت مناسب ہے۔ (مترجم)

میں نے هفصه ولی شائن سے کہا: تم بھی رسول اللہ سے کہو کہ ابوبکر بہت نرم دل ہیں۔ وہ آپ کی حگہ کھڑے ہوں گئی البندااگر آپ حضرت عمر کھی مائی نہ دے سکے گی ، البندااگر آپ حضرت عمر کو حکم فرمائیں؟'' چنانچے رسول الله مُلَا شُلِیْمَ نے (غصے سے) فرمایا:

﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» "تم تو يوسف كو پيسلانے والى عورتوں كى طرح (مجھے حجے بات سے ہٹانے كى كوشش كررہى) ہو۔ابوبكر سے كهووہ لوگوں كونماز يراها كيں۔"

هضه مجھ سے کہنے لگیں: عائشہ! تم سے مجھے بھی خیر حاصل نہ ہوگی۔ خیر! لوگوں نے حضرت ابوبکر نے ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہا اور وہ نماز پڑھانے گئے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر نے ابھی نماز شروع ہی کرائی تھی کہ رسول اللہ سُکھی ہے کہ کوطبیعت اچھی معلوم ہونے لگی۔ آپ دو آ دمیوں کے سہارے اٹھے اور مسجد چل دیے۔ لیکن آپ کے پاؤں زمین پر گھٹتے جارہے تھے۔ آپ مسجد میں پہنچ گئے۔

حضرت ابوبكر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى آ ہِ مِنْ صُحسوس ہوئی تو وہ بیجھے ہٹنے لگے کیکن رسول اللّٰد مَثَاثِیْا ﴿ نے انھیں اشارہ فر مایا: ﴿ قُمْ مَّکَا نَكَ ﴾ '' اپنی جگہ کھہرے رہیں۔''

رسول الله طَالِيَّا ابوبکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔رسول الله طَالِیَّا بیٹھ کرلوگوں کونماز پڑھا رہے تھے۔حضرت ابوبکر کھڑے ہوکر نبی اکرم طَالِیَّا کی نماز کی اقتدا کررہے تھے اورلوگ ابوبکر رٹالٹیُ کی نماز کی اقتدا کررہے تھے۔

حضرت ابوبکر ڈلٹٹئ کی امامت کے بارے میں حضرت عائشہ ڈٹٹٹٹانے اپنی تکرار کی وجہ خود بیان کی ہے۔وہ فرماتی ہیں:

1 صحيح البخاري، الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام .....، حديث: 73، وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام .....، حديث: 418، بريك والح الفاظ صحيح البخاري، الأذان، باب أهل العلم و الفضل أحق بالإمامة، حديث: 679 كيل.

(الْقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ فِي ذَلْكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُواجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مُواجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ مَقَامَهُ أَبِدًا وَلَا كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَّقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ مِقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اللهِ مَنْ أَبِي بَكْرٍ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهُ مَقَامَ لِهُ إِلَى مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عائشہ کا بیر منشاسمجھ میں آجانے کی وجہ ہی سے آپ نے انھیں اور حضرت عصم دالیٹی کو ڈانٹا تھا:

#### ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ»

'' تم تو بوسف علیا کو بھسلانے والی عورتوں کی طرح (مجھے بھی صحیح بات سے بھسلانے کی کوشش کررہی) ہو۔''<sup>2</sup>

حافظ ابن کثیر رشالته فرماتے ہیں: ''رسول الله سَلَقَیْم کا حضرت ابوبکر رشانی کو امامت کے لیے مقرر کرنا دین اسلام کامشہور اورمُسلّم واقعہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رشانی تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تصاور سب سے بڑے قاری بھی کیونکہ

1 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي في ووفاته، حديث: 4445، وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام حديث: 713. 2 صحيح البخاري، الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام بالإمام حديث: 713، و صحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام حديث: 418 مطولاً.

#### فرمان رسول ہے:

### «يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»

''لوگول کی امامت وہ کرائے جو ان میں قرآن سب سے زیادہ جانتا ہو .....۔'' ا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو بکر رٹیاٹیؤ میں امامت سے متعلقہ تمام وہ صفات موجود تھیں (جواس حدیث میں آئی ہیں۔)'' 2

اس باب سے حاصل ہونے والے احکام، اسباق اور فوائد بہت ہیں، مثلاً:

شہدائے احد اور بقیع والوں کی قبروں کی زیارت اور ان کے لیے دعا مستحب ہے

بشرطیکہ خاص اس مقصد کے لیے دور دراز کا سفر اور بدعات کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

مرداپنی بیوی اور عورت اپنے خاوند کی وفات پر غسل دے سکتے اور کفن ڈون کر سکتے ہیں۔

اگر متعدد بیویوں کے خاوند کے لیے بیاری کے دنوں میں ہر بیوی کے گھر جانا مشکل

ہوتو وہ کسی ایک بیوی کے گھر ایام مرض گزارنے کے لیے دیگر بیویوں سے اجازت

طلب کرے۔ان کی طرف سے اجازت نہ ملے تو وہ ان کے درمیان قرعہ ڈال لے۔

انبیائے کرام ﷺ پر بیاری یا ہے ہوتی طاری ہوسکتی ہے لیکن جنون طاری نہیں ہوتا

1 ماخوذ از صحیح مسلم، المساجد، باب من أحق با الإمامة؟ حدیث: 673. 2 امام بیم قل نے دلائل النبوة (1927) میں حضرت انس والتی کا فرمان فل کیا ہے: ''آ خری نماز جورسول الله سَالَتِیْ کا فرمان فل کیا ہے: ''آ خری نماز جورسول الله سَالَتِیْ کے پیچھے پڑھی اس وقت آپ نے اپنے جسر اطهر پرصرف ایک چاور لیبیٹ رکھی تھی۔'' حافظ ابن کیٹر رئیلٹ نے البدایة والنهایة: 234/5 میں فرمایا ہے: '' بیحدیث تیجے کی شرط پر ہے اور اس کی سندعمدہ ہے۔' کیکن علامہ ابن باز بڑلٹ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نجی کریم مُنالِیْ اللہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ کیا میں امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ میں کہتا ہوں کہ جونماز آپ نے حضرت ابو مکر والتی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھی تھی اس میں آپ خودامام تھے جیسا کہ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے۔ نے حضرت ابو مکر والتی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھی تھی اس میں آپ خودامام تھے جیسا کہ پیچھے تفصیل گزر چکی ہے۔

اور تواب کی بہتات ہے۔ اس سے بیار لوگوں کو حوصلہ اور تسلی ہوگی اور لوگ ان کی عبادت سے نیچ جائیں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ انبیاء اس قدر عظیم معجزات کے حامل ہونے کے باوجود خود اپنے نفع ونقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ومنشا پر راضی ہیں، لہذا ان کی عبادت کیونکر کی جاسکتی ہے؟ بوشی طاری ہونے پر عسل کرنا مستحب ہے کیونکہ عسل سے چستی پیدا ہوتی ہے اور جسم کی حرارت کم ہوجاتی ہے۔

اگرامام کو پچھ تاخیر ہوجائے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔انتظار بہت زیادہ ہوجائے تو حاضرین میں سے زیادہ عالم شخص جماعت کرائے۔

حضرت ابوبکر والنیکئتمام صحابہ سے افضل ہیں۔ نیز اس میں بیاشارہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ صحابہ شکائی نے بھی خلیفہ کے انتخاب کے وقت یہی کہا تھا: ''ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی شخصیت کو پیند کرتے ہیں جسے رسول الله منافی نے ہمارے دین، یعنی امامتِ نماز کے لیے پیند فرمایا۔''

جب امام کوکوئی رکاوٹ یا مصروفیت پیش آ جائے جس کی بنا پر وہ مسجد میں آنے سے معذور ہوتو اسے چاہیے کہ وہ کسی افضل اور عالم شخص کوامامت کے لیے مقرر کر دے۔ حضرت عمر حالتٰی بھی صاحب فضیلت شخص تھے، تبھی تو حضرت ابوبکر حالتٰیؤنے اخیس امامت کے لیے کہا تھا۔

اگر کسی شخص کے تکبر وغرور میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتو اس کے منہ پر بھی اس کی تعریف کی جاسکتی ہے۔ حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ آپ ہی امامت کے حقدار ہیں۔ جب عہدے اور ذمہ داری قبول کرنے کے اہل دیگر افراد ہوں تو صاحب فضیلت لوگوں کو چاہیے کہ وہ عہدوں اور ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔

ا گرکسی شخص کونماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا جائے تو وہ کسی دوسرے معتبر اور ثقة شخص کو امامت کے لیے مقرر کیا جائے تو وہ کسی حضرت ابو بکرنے حضرت عمرے کہا تھا: '''ہ پنماز پڑھائیں۔''

نماز انتہائی اہم عبادت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔

حضرت عائشہ رہی ہاں وقت موجود ازواج مطہرات میں سے انصل تھیں۔اس وقت ازواج مطہرات نوتھیں۔

حاکم اور صاحبِ اختیار کو مناسب انداز میں مشورہ دیا جاسکتا ہے بشر طیکہ اس میں کوئی مصلحت ہواور پیمشورہ بھی اچھے انداز اور حکمت کے ساتھ دیا جائے۔

کسی ضرورت یا فائدے کے لیے امام کے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہوسکتا ہے، مثلاً:
مقتد یوں کو تکبیر سنانے کے لیے جبکہ مجمع بہت بڑا ہواورلوگوں کوامام کی آ واز سنائی نہ
دیتی ہویا جگہ کی تنگی ہویا عورت عورتوں کی جماعت کرار ہی ہویا مقتدی ایک ہو۔
اگر لوگوں کوامام کی آ واز سنائی نہ دیتی ہوتو کوئی مکبر بلند آ واز سے لوگوں تک تکبیر پہنچا
سکتا ہے۔

اس روایت سے بی بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت میں حاضری کے لیے انتہائی کوشش ہونی جا ہے اللہ یہ کہ حاضری ممکن ہی نہ ہو۔

زیادہ علم وضل والاشخص ایک عام عالم فاضل شخص کی نسبت امامت کا زیادہ حقدار ہے۔
امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو لوگ بھی
بیٹھ کرنماز پڑھیں۔ وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو لوگ بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ کے ڈریے نماز میں رونا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ،البتہ یہ رونا تکلفاً
نہ ہو، بلا اختیار رونا آجائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ستحسن بات ہے۔
1

الباري: 2/153 ، و شرح النووي: 4/137 .

# رسول الله مَنَافِيمُ كا آخرى عظيم الشان خطبه

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وفات سے پانچ (بلکہ چار) دن پہلے جمعرات کے دن خصوصی خطاب فرمایا جس میں حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹ کی باقی صحابہ پرخصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ اگر چہ آپ اس سے پہلے اُحییں صحابہ کی امامت کے لیے نامزد بھی کر چکے سے بوسکتا ہے کہ آپ کا یہ خطبہ اس تحریر کے قائم مقام ہو جو آپ حضرت ابو بکر وٹائٹوئئے کے مقد کو حق میں کھوانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے خطبے سے پہلے غسل فرمایا۔ سات کے عدد کو بایرکت سمجھتے ہوئے سات مشکیزوں سے آپ پر پانی بہایا گیا جن کو کسی نے نہیں کھولا تھا۔ ایسا شفا کے نقط نظر سے کیا گیا جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے۔ اُخیر! آپ غسل کرنے بعد مسجد میں تشریف لائے ، لوگوں کو نماز پڑھائی ، پھران سے خطاب فرمایا۔

حضرت جندب وللفيَّافر ماتے ہیں: میں نے رسول الله مَالَقَیْم کو وفات سے پانچ دن يہلے فرماتے سا:

"إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، أَلَا! وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا أُمَّتِي خَلِيلًا لَا أَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوا الْقُبُورَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا! فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ يَتَّخِذُوا الْقُبُورَ

<sup>1</sup> ويكيم البداية والنهاية: 201/5 .

#### مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ»

''میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اعلانِ براء ت کرتا ہوں کہتم میں سے کوئی میراخلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل <sup>1</sup> بنا رکھا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیا کو بنایا تھا۔ اگر امت میں سے میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ خبر دار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء وصلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ خبر دار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تمھیں (شخق سے) اس سے روکتا ہوں۔' خبر دار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تمھیں (شخق سے) اس سے روکتا ہوں۔' دعزت ابوسعید خدری رہا تھی فر مانیا: مناز کو میں کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کہ کا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کی کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کو کہن

''الله تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اسے دنیا کی زیب و زیت عطا کی جائے اس بندے زینت عطا کی جائے اور چاہے تو وہ اپنے اللہ کے پاس چلا جائے۔اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پیند کرلیا۔''

یہ من کر حضرت ابو بکر وٹاٹیؤرو پڑے اور فرمانے گئے: ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوجا کیں۔ ہمیں تعجب ہوا۔ لوگ کہنے گئے: ان بزرگوار کو دیکھو! رسول الله مَا اللهُ مَا

<sup>1 &#</sup>x27;'خُلَّت' دراصل الیی محبت اور دوستی کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں تک ہواور یہ خالص محبت کی اعلی ترین شکل ہے۔ اس لحاظ سے''خلیل' کے معنی ہوں گے''سچامحبّ' آپ کی محبت چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھی، اس میں کسی کی شراکت نہیں تھی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا:''میراخلیل اللہ ہے۔' (النهایة فی غریب الحدیث:72/2)

<sup>2</sup> صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي، باب قول النبي الوكنت متخذا خليلا]، حديث: 3656، وكتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، حديث: 434-436، وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، حديث: 532، واللفظ له.

آ دمی کے بارے میں بتارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تو اس نے آخرت کوتر جیج دی ہے اور یہ بزرگ رورہے ہیں اور اپنے والدین کو آپ پر فدا کررہے ہیں؟!

اصل بات میتھی کہ حضرت ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ بیہ بندہ آپ خود ہیں مگر ہم نہ سمجھ سکے، وہ ہم میں سے بہت سمجھدار تھے۔رسول اللّد مَنَالِثَةِ فرمانے لگے:

«يَا أَبَا بَكْرٍ! لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ».

"ابوبكر! مت رو-" ( پھر فرمانے گا:) "میرا ساتھ دینے اور مجھ پر مال خرچ کرنے میں اپنی امت میں سے کرنے میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا لیکن اسلامی پیار محبت ہی کافی ہے۔ مسجد میں کسی کا دروازہ کھلا ندر ہے دیا جائے سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔" ارشاد بالا سے بیاحکام وفوائد اور اسباق حاصل ہوتے ہیں:

حضرت ابوبکر طالٹی کے دروازے کے سوا باقی تمام دروازے بندے کرنے کے نبوی حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔

بدروایت حضرت ابوبکر رہائی کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، نیز یہ کہ وہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے کیونکہ جو شخص زیادہ سمجھدار ہو اسے بڑا عالم کہا جا سکتا ہے۔ مزید

الصحيح البخاري، الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، حديث: 664، 3904، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، حديث:2382.

برآل ابوبكر والنيئة رسول الله مَالِيَّةُ كوسب سے زیادہ محبوب تھے۔

اس حدیث میں بیلقین وترغیب بھی پائی جاتی ہے کہ آخرت کو دنیا پرترجیح دی جائے اور دنیا میں رہنے کی خواہش بھی آخرت میں درجات ہی کی بلندی کی خاطر ہونی جائے ہیںکہ دنیا میں رہنے سے نیکیاں بڑھ سکتی ہیں۔

احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا جاہیے اور اس کی فضیلت و نیکی اورخو بی کی تشہیر اور اس کی تعریف کی تشہیر اور اس کی تعریف کرنی جاہیے کیونکہ جو شخص لوگوں کا شکر ادانہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا۔

قبروں پرمسجدیں بنانا یا مسجدوں میں قبریں بنانا منع ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں تصویریں بنانا اور رکھنا بھی منع ہے جوشخص اس میں سے کوئی کام کرے وہ ملعون ہے اور مخلوق میں سے بدترین شخص ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ 1

صحابہ کرام میں نشی مرسول اللہ میں نظیم سے والدین اور اولا دحتی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتے تھے، اسی لیے وہ آپ پراپنے آپ کواورا پنے والدین کوفدا کرتے تھے۔



### مرض کی شدت اور آخری وصیت

حضرت عائشہ طائٹ ہیں کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائٹی بیار ہو جاتے تھے تو معو ذات (قرآن مجید کی آخری نین سورتیں) پڑھ کراپنے جسم پر پھونکا کرتے تھے۔ جب آپ کا مرضِ وفات شدت اختیار کر گیا تو میں یہی سورتیں پڑھ کرآپ کے جسداطہر پر پھونکا کرتی تھی مگر آپ کے جسداطہر پر پھونکا کرتی تھی مگر آپ کے جسم پر آپ ہی کا ہاتھ پھیرا کرتی تھی کیونکہ وہ متبرک تھا۔ ابن شہاب زہری شِلْتُ فرماتے تھے: ''آپ یہ سورتیں پڑھ کراپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکا کرتے تھے، 'پھر دست مبارک چہرہ انور پر پھیر لیتے تھے۔''

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ وہ الله کا روایت ہے: ''رسول الله کا دم کرتے تھے۔ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں یہی سورتیں پڑھ کر پھوکتی مگر آپ ہی کا دستِ مبارک تھام کر آپ کے جسدِ اطہر پر پھیرتی

1 صحیح البخاري، الطب، باب الرقی بالقرآن والمعوذات، حدیث: 5735، و باب المرأة ترقی الرجل، حدیث: 5755، و باب المرأة ترقی الرجل، حدیث: 5751. پیم ممل سوتے وقت بھی دہرایا کرتے تھے۔ تین سورتیں: ﴿ قُلُ مُعُولَتُهُ اَحَدُّ وَ النّاسِ ﴾ پڑھ کراپنے دونوں ﴿ قُلُ اَعُودُ مِن النّاسِ ﴾ پڑھ کراپنے دونوں ہاتھوں کو چرہ مبارک اورجسم کے جس جھے تک بھی ہاتھ بہنچ سکتے تھے پھیرتے تھے۔ آپ بیم کی تین دفعہ دہراتے تھے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5748)

جاتی تھی کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی نسبت انتہائی بابرکت تھا۔''

حضرت عائشہ بی مزید فرماتی ہیں: ''نبی کریم میں اواج مطہرات آپ کے مطہرات آپ کے مطہرات آپ کے ارد گرد جمع تھیں اور کوئی بھی ان میں واپس نہیں گئی تھی۔ اسنے میں فاطمہ بی بھی آئیں۔ ان کی چال بعینہ رسول اللہ میں لی چال جیسی تھی۔ آپ نے فرمایا: «مَنْ حَبًّا بِابْنَتِي » ''میری بیٹی کوخوش آمدید'' پھر آپ نے اخسیں اسنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا، پھر آپ نے ان سے سر گوثی میں کوئی بات ارشاد فرمائی جسے من کر فاطمہ بی اونے گئیں، پھر آپ نے ان سے سر گوثی میں کوئی بات ارشاد فرمائی جسے من کر فاطمہ بی اور نے گئیں، پھر آپ نے کول ان سے کوئی اور خفیہ بات کی جس سے وہ بینے لگیں۔ میں نے پوچھا: '' کیا بات ہے کیوں ان سے کوئی اور خفیہ بات کی جس سے وہ بینے لگیں۔ میں نے پوچھا: '' کیا بات ہے کیوں میں کئی ہو؟'' وہ پولیں: ''میں از ہے پدر عالی قدر) رسول اللہ میں ہی وقت خوثی اور نمی کر سے کہا: ''میں نے آئی ہی کہیں دیکھا کہ کوئی بیک وقت خوثی اور نمی بات کی ہے مگر تم پھر بھی ہو۔ یہ کہر سے کہ رسول اللہ میں ہی ہو جس قدر تم ہو۔ یہ کینے بڑے اور کس قدر منفر داعز از کی بات ہے کہ رسول اللہ میں ہی ہو چھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہنے گئیں: '' کہر بھی ہو، میں آپ کاراز فاش نہیں کر سکتی۔''

پھر جبرسول الله عَنَّاقِيَّا فوت ہو گئة قوميں نے فاطمہ سے کہا: "ميں شمصيں اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں جو مجھتم پر حاصل ہے کہ ضرور بتاؤرسول الله عَنَّقَامِ نے تم سے کیا کہا تھا؟ "وہ کہنے گیس: "ہاں! اب بتا سکتی ہوں۔ آپ نے پہلی مرتبہ چپلے سے فرمایا تھا: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعارِضُهُ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَّرَّةً وَّإِنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي فَاتَقِي اللهَ وَاصْبرِي، فَلَمَّا اللهَ فَاللهَ وَاصْبرِي، فَلَمَّا اللهَ أَنَا لَكِ » قَالَتْ: فَبَكَیْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَیْتِ، فَلَمَّا فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ » قَالَتْ: فَبَكَیْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَیْتِ، فَلَمَّا

<sup>1</sup> صحيح مسلم، السلام، باب رقية المريض، حديث: 2192.

رَأْی جَزَعِي سَارِّنِي الثَّانِيةَ، فَقَالَ: "[یَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَکُونِي سَیِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ أَوْ سَیِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟]»
جبریل علیا میرے ساتھ ہرسال قرآن کا دورایک دفعہ کیا کرتے تھ مگراس سال انھوں نے دود فعہ دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری موت کا وقت آپہنی ہے، لہٰذا اللہٰ تعالی سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا۔ میں تمھارے لیے بہترین پیش رو ثابت ہوں گا۔ "یہ س کر مجھے رونا آگیا جو آپ نے بھی دیکھا تھا اور جب آپ نے میراغم اور پریشانی محسوس کی تو میرے کان میں فرمایا:"فاطمہ! تم اس بات پرراضی میراغم اور پریشانی محسوس کی تو میرے کان میں فرمایا:"فاطمہ! تم اس بات پرراضی ایک روایت میں ہوکہ تم تمام مومن عورتوں یا اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟" ایک روایت میں ہے:

«فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ»

''آپ نے مجھے بتایا کہ میرے اہل خانہ میں سے تم سب سے پہلے میرے پیچھے آوگی تو میں خوش ہوگئی اور ہنسنے لگی۔''<sup>2</sup>

معلوم ہواان کی ہنسی اورخوشی کا سبب بیتھا کہ وہ مومن عورتوں کی سردار ہوں گی اور وہ گھر والوں میں سب سے پہلے آپ سے جاملیں گی۔اوران کے رونے کا سبب آپ کی وفات کی اطلاع تھی۔

حافظ ابن حجر بطُل فرماتے ہیں: ''امام نسائی بطُل نے ان کی ہنسی کے سبب میں دو باتیں بیان کی ہیں: ایک بیا کہ وہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور دوسری بیا کہ

1 صحيح البخاري، الاستئذان، باب من ناجى بين يدي الناس....، حديث: 6286,6285، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة، حديث: (99) 2450 مريك والحالفاظ صحيح مسلم، حديث: (98) 2450 كين 2 صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة .....، حديث: 2450.

آپ کے اہل خانہ میں سب سے پہلے وفات پا جائیں گی۔' اہل علم کا اتفاق ہے کہ اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رہنا شاسب سے پہلے فوت ہوئیں۔

حضرت عا ئشه وللشافر ماتى ہيں:

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ»

''میں نے رسول اللہ ﷺ کوجننی شدید تکلیف میں مبتلا دیکھا ہے کسی اور کو نہیں دیکھا۔'' (آپ کو انہائی تیز بخار ہوتا تھا، عام لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔)

حضرت عبدالله بن مسعود ولل في فرمات بين: "دمين رسول الله تَلَيْنَ كَي خدمت مين حاضر موا- آپ كو بخارتها مين نے ہاتھ لگا كرد يكھا تو عرض كى:"الله كے رسول! آپ كو تو براسخت بخارہے " آپ نے فرمایا:

﴿ أَجُلْ ! إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَ نِ مِنْكُمْ ﴾ . . . فَقُلْتُ : ذٰلِكَ أَنَّ لَكُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَجُلْ ﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَجُلْ ﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَجُلْ ﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَجُلْ ﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَجُلْ ﴾ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَخُلُ كَذَٰلِكَ ] مَا مِنْ مُّسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مِّنْ مَّرَضٍ فَمَا سِواهُ وَشَوَهُ ﴾ [شَوعَةُ فَمَا فَوْقَهَا ] إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهَا سَيِّنَا تِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ وشواهُ نَهُ فَمَا فَوْقَهَا ] إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهَا سَيِّنَا تِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ وشواهُ نَهُ وَمَا فَوْقَهَا ] إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهَا سَيِّنَا تِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ وثم و و آدميول كي برابرت حجره ما ي: ﴿ إلى إلى إلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

1 ويكي فتح الباري: 136/8. 2 صحيح البخاري، المرض، باب شدة المرض، حديث: 5646، و صحيح مسلم، البر و الصلة، باب ثواب المؤمن .....، حديث: 2570.

یج گرتے ہیں۔"

حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس شکائی فرماتے ہیں: ''رسول الله طالیّی کی وفات کا وفت تربیب آیا تو کیفیت میکھی کہ آپ اپنی جاور چہرہ انور پر ڈال لیتے، جب گھبراہٹ ہوتی تواسے چہرے سے ہٹا دیتے، اس اضطراب میں آپ ریکھی فرمارہے تھے:

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ» ''يہوديوں اورعيمائيوں پرالله كى لعنت كه انھوں نے اپنے انبياء كى قبروں كو مسجديں بناليا۔''

آپ کے اس ارشادگرامی کا مقصد اپنی امت کواس کام سے روکنا اور خبر دار کرنا تھا۔ <sup>2</sup> حضرت عائشہ رفی ہی ہیں: '' رسول اللّٰہ سَائیا ہی کیاری کے دوران میں آپ کے سامنے یہود یوں اور عیسائیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رفی ہی نے ایک گرج کا ذکر کیا جو انھوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللّٰہ سَائیا ہے فرمایا:

"إِنَّ أُولَٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»

''ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی

1 صحيح البخاري، المرض، باب وضع اليد على المريض، حديث: 6 6 6، وصحيح مسلم، البروالصلة، باب ثواب المؤمن محيث عديث: 2571 . بريك والح الفاظ صحيح البخاري، الصلاة، باب: 51، صحيح البخاري، الصلاة، باب: 51، حديث 4 3 6, 4 3 5، و صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور ....، حديث: 531.

قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے تھے اور اس میں ان کی تصویریں بھی بنا دیتے تھے۔ قیامت کے دن پہلوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگوں میں شار ہوں گے۔''<sup>1</sup> حضرت عائشہ ڈاٹھا ہی سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں:''رسول اللہ شکالیٹا نے آخری بیاری میں جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے، فرمایا:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ»

"الله تعالى يهوديوں اورعيسائيوں پرلعنت فرمائے۔ انھوں نے اپنے انبياء کی قبروں کوعبادت گاہ بناليا۔"
قبروں کوعبادت گاہ بناليا۔"

چنانچ حضرت عائشہ ڈھٹافر ماتی ہیں: ''اگریہ خطرہ نہ ہوتا تو [صحابۂ کرام ڈھاٹیٹم آپ کی قبر مبارک گھرسے باہر بناتے ] مگر اس صورت میں یہی خطرہ تھا کہ مبادا وہ سجدہ گاہ بن جائے۔''<sup>2</sup>

حضرت ابو بريره و النَّخَ عدوايت بكه نِي كُريم مَّ النَّخِ الْهِ وَمَايا: « لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَّصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ »

''اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کوعید (میلہ گاہ) بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو یتم جہاں کہیں بھی ہو گے تمھارا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا۔'' ³ حضرت انس ٹاٹٹیڈنے فرمایا:''جب آپ کی بیاری بڑھ گئی تو آپ پرغش سی طاری

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية .....، حديث: 427، و صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد .....، حديث: 528. و صحيح لبخاري، الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ، حديث: 1390، و صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد .....، حديث: 529. بريك والح الفاظ صحيح البخاري، حديث: 1330 كيل إلى القبور، حديث: 2042، و مسند أحمد: 367/2.

ہونے لگی ۔حضرت فاطمہ <sup>والفہ</sup>ا فرطِ غم سے بکاریں:

"وَا كَرْبَ أَبَاهُ!" فَقَالَ لَهَا: "لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ" فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: "يَا أَبْتَاهُ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ! مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ! إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ!" فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ! إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ!" فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: "يَاأَنسُ! أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَى وَسُولِ اللهِ عَيْنَ التَّرَابَ؟"

''ہائے میرے ابا جان کی تکلیف!'' آپ نے فرمایا: ''آج کے بعد تمھارے باپ پرکوئی تکلیف نہیں آئے گی۔'' جب آپ فوت ہو گئے تو وہ کہنے لگیں: ''ہائے میرے ابا جان! جفول نے اپنے رب کریم کے بلاوے پر لبیک کہا۔ ہائے میرے ابا جان! جفول نے اپنے رب کریم کے بلاوے پر لبیک کہا۔ ہائے میرے ابا جان! جن کا ٹھکانہ جنت الفروس بن گیا۔ ہائے میرے ابا جان! ہم آپ کی موت کی اطلاع جریل کو دیتے ہیں۔'' جب آپ کو وفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ چائیں:'اے انس! کیا تمھارے دلوں نے گوارا کرلیا کہ تم رسول اللہ گائی کے جمد اطہر کومٹی میں چھپا دو؟''ا

اس باب سے چندنتائج اوراحکام وفوائد حاصل ہوتے ہیں،مثلاً:

قرآنی الفاظ اور دیگر اوراد واذکار کا دم کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ آخری تین سورتوں کا دم اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان میں تمام موذی چیزوں کو اجمالاً اور تفصیلاً بیان کر کے ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے ، مثلاً: ان میں پہلے اللہ تعالیٰ کی (پیدا کردہ) ہرمخلوق کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے ، پھرالگ الگ طور پر گرہوں پر پچونکیں مارنے والی جادوگر عورتوں ، حسد کرنے والوں اور وسوسہ ڈال کر

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي، ووفاته، حديث:4462.

پیچھے ہٹ جانے والے شیطانوں کے شرسے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی کریم سُلُٹیئِم کواپٹی بیٹی حضرت فاطمہ ڈٹائٹاسے بے بناہ محبت تھی۔ تبھی تو آپ نے ان کے آنے پر انھیں خوش آمدید کہا تھا۔

دیگراحادیث میں مذکورہ کہ جب وہ آپ کے ہاں آئیں تو آپ کھڑے ہوجائے،
انھیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب آپ ان کے ہاں تشریف لے جاتے
تو وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے ایسا ہی کر تیں۔ جب آپ بیار ہوئے تو وہ آپ
کے پاس آئیں تو آپ کے سینہ مبارک پر جھک کر آپ کو بوسے دینے لگیں۔
حضرت فاطمہ چھٹی کے اس واقع سے یہ سبتی بھی ماتا ہے کہ بیٹیوں کو اہمیت دینی
عیاسی، ان کے ساتھ کمال شفقت ورحمت اور حسن سلوک کیا جائے، ان کی تربیت
اسلامی اصول کے مطابق کی جائے اور ان کے لیے نیک اور موزوں خاوند کا انتخاب

اولاد کو اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے جیسا کہ حضرت فاطمہ رہ اللے کے طرزِ عمل سے دواضح ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے ان کی فرمال برداری کرے اور ان کی نافر مانی کر کے اللہ تعالی کے غضب و عذاب کو دعوت نہ دے۔

اس روایت سے نبی کریم سُلِیّنَمُ کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا جو آپ کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، یعنی آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے خاندان میں سے فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، پھر واقعی الیا ہوا۔ اہل بیت میں وہی سب سے

1 ملاظ يَجِي صحيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث: 3623، و سنن أبي داود، الأدب، باب في القيام، حديث: 5217، و جامع الترمذي، المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة .....، حديث: 3872.

پہلے فوت ہوئیں۔

مومن کوسفر آخرت کی خوشی ہونی چاہیے اور اللہ تعالی سے ملاقات کے پیش نظر دنیا کے مقابلے میں آخرت سے زیادہ محبت کرنی چاہیے،البتہ کسی بیاری یا تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش کرنا درست نہیں بلکہ اعمال صالح کی کثرت کی خواہش ہونی چاہیے کیونکہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں علاوہ تین اعمال کے جن کی تفصیل حدیث میں وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔

جب کسی مریض کو اپنی موت قریب نظر آئے تو وہ اپنے متعلقین کوصبر کی نصیحت و وصیت کرے کیونکہ رسول اللہ مٹائیا ہے خضرت فاطمہ ڈاٹھا سے فرمایا تھا:

«فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي»

''الله سے ڈرنا اور صبر سے کام لینا۔''

حضرت فاطمہ رہے ہیں۔ مریض احب فضیلت اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مریض اللہ تعالیٰ سے اپنی بیاری کے بدلے تواب کا طالب ہوتو مرض کی بنا پر اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بیاری ہو، مصیبت ہو یاغم وفکر ہواور اس کی تکلیف چاہے کتنی ہی کم ہو۔ انہیاء عیہ پہر بیاری اور تکلیف سب لوگوں سے زیادہ سخت آتی ہے۔ درجہ بدرجہ یہی حال صالحین کا ہے کیونکہ ان لوگوں میں صبر اتنہا درجے کا ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب کے طالب رہتے ہیں اور یہ مصائب اس لحاظ سے ان کے اجر وثواب بیہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور صبر و رضا کے معاملے میں ان کا بلند درجہ معلوم ہو جاتا ہے۔ صالحین انبیاء سے قریب تر ہوتے ہیں، اس لیے معاملے میں وہ انبیاء جیسے ہی

ہیں، اگر چہان کا درجہ انبیاء سے کمتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آ زمائش نعمت کے مطابق ہوتی ہے جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں اس کی آ زمائش بھی سخت ہوگی۔ اس لیے آزاد کی سزا غلام کی سزا سے دگنی رکھی گئی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ لِنِسَآءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾

''اے نبی کی بیویو! تم میں سے جوکوئی واضح گناہ کا ارتکاب کرے گی، اسے دگنی سزادی جائے گی۔''

ویسے بھی طاقتور شخص پر زیادہ بوجھ رکھا جاتا ہے اور کمزور کے ساتھ رعایت برتی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روحانی قوت جس قدر زیادہ ہوگی مصیبت اتنی ہی ہلکی معلوم ہوگی، پھر جب تکلیف کا مقصود ہی تواب ہوتو اس تکلیف کو برداشت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس سے بھی بلند مرتبہ یہ ہے کہ مریض یہ تھجھے کہ مالک کی مرضی ہے اپنی ملکیت کی چیز میں جو تصرف چاہے کرے، لہذاوہ ہر حالت کو خوش دلی سے قبول کر لے اور کسی قشم کا اعتراض نہ کرے۔ 2

قبروں پرعبادت گاہ بنانا یا مسجد میں قبراور تصویر بنانا حرام ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ ملعون ہو گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین شخص شار ہوگا۔ یہ رسول اکرم سُکا اُلیّام کی عظیم وصیت ہے جو آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے ارشاد فرمائی۔ 3

الأحزاب 30:33، ثير ويكي شرح النووي: 38/16، 366,365، وشرح الأبي على صحيح مسلم: 326/8.
 قتح الباري: 112/10. قتح الباري: 208/3.

#### موت کے وقت وصیتیں

''میرے پاس کاغذ وغیرہ لاؤ۔ میں شمھیں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔''

گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ وہ آپس میں جھگڑنے گے، حالانکہ نبی کریم مُنْ اللہ کی موجود گی میں جھگڑا مناسب نہیں تھا۔ پچھ افراد کہنے گے: ''رسول اللہ مُنَالِیْکِم کُنُولِیْکِم کُنُولِیْکِم کُنُولِیْکِم کُنُولِیْکِم کُنُولِیْکِم کُنُولِیْکِم کُنُولِی شدت کی موجود ہے، اس لیے آپ یہ الفاظ قصداً نہیں فرمارہ بلکہ بخار کی شدت کی وجہ سے بے ارادہ صادر ہورہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے ہمیں وہی کافی ہے۔ پچھلوگ کہدرہے تھے: 'دنہیں یہ بات نہیں، قلم دوات لاؤ تا کہ آپ تحریر کھوا دیں اور گراہی کا خطرہ باقی نہ رہے (آپ یہ الفاظ قصداً ارشاد فرمارہے ہیں۔) غرض شور می گھا۔ آپ نے فرمایا: ''سب اٹھ جاؤ۔''

ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا:

'' مجھے (اکیلا) چھوڑ دو۔'' <sup>1</sup> میں جس حالت میں ہول (توجہ الی الله، مراقبہ اور آخرت

1 لینی جواختلاف اور جھگڑاتم نے شروع کردیا ہے،اس سے مجھے چھوڑ دو۔مراقبہ،اللہ سے ملاقات کی

کی تیاری)اس حالت سے بہت بہتر ہے جس کی طرف تم بلارہے ہو (جھگڑ ااور اختلاف۔) میں شمصیں تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں:

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ بِهِ " وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ - أَوْ قَالَ: فَنَسِيتُهَا.

مشرکین کو جزیرهٔ عرب سے نکال دینا۔

آنے والے وفو د کوعطیات دیتے رہنا جیسے میں دیتا ہوں۔

تیسری بات یا تو آپ نے بیان نہیں فرمائی یا میں بھول گیا۔"

حافظ ابن حجر رشط فن فرماتے ہیں: ''آپ نے ان کو ان تین باتوں کی وصیت اسی حالت میں کی۔اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ آپ کھوانا جاہتے تھے وہ کھوانا ضروری نہ تھا کیونکہ اگر وہ ایسی چیز ہوتی جس کی تبلیغ ضروری تھی تو آ پکسی صورت میں نہ رکتے ، جا ہے کتنا ہی اختلاف واقع ہوتا، آ ب بہر حال ککھوا کر چھوڑتے۔اور اللہ تعالی بھی اس شخص کو عذاب میں مبتلا کرتے جو لکھنے میں رکاوٹ بنایا پھرآپ زبانی صحابہ تک وہ بات پہنجا ویتے جبیبا کہ آپ نے مذکورہ بالا وسیتیں فرمائیں جبکہ آپ اس کے بعد کئی دن زندہ رہے اور صحابہ نے آپ کی کئی باتیں ان دنوں میں زبانی سن کریا در تھیں یا پھرآپ یہی باتیں

تیاری اوراس میں غوروفکر کی حالت تمھارے اس جھگڑے ہے بہتر ہے یا اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے میرے لیے اس دنیا سے رخصت کے بعد جوعزت تیار کی ہے، جسے میں دیکھ رہا ہوں، اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ (فتح الباری: 8/134)

1 اس حدیث میں وفود کوعطیہ دینے کا حکم ہے۔اسی طرح ان کی ضیافت اور عزت کا خیال رکھو۔اس سے ان کے دل خوش ہوں گے اور دیگر''مؤلفۃ القلوب'' وغیرہ کوترغیب ہوگی ، نیز عطیہ دینے ہے ان کے سفر میں سہولت رہے گی۔ (فتح الباري: 7/135)

2 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي، و وفاته، حديث:4432,4431، و صحيح مسلم، الوصية، باب ترك الوصية ....، حديث: 1637. کصوانا چاہتے تھے جن کے بارے میں آپ نے زبانی وصیت فرمائی۔'' واللّٰه أعلم.

اس حدیث میں تیسری وصیت ممکن ہے قرآن مجید کے بارے میں ہو یالشکر اسامہ سیجنے کے بارے میں یا نماز اور غلاموں کے بارے میں یا یہ کہ آپ کی قبر کو بت نہ بنایا جائے کہ اس کی پوجا کی جائے کیونکہ احادیث میں اٹھی وصیتوں کا ذکر ہے۔ <sup>2</sup>

حضرت عبدالله بن ابي اوفى والنيوس بوجها كيا: كيا رسول الله مَالنَّيَّا في أولى وصيت فرمائى؟.....انهول في جواب ديا:

«أَوْطَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ»

''آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں وصیت فرمائی۔''

یعنی آپ نے کتاب اللہ کی ظاہراً و باطناً حفاظت کرنے کی وصیت فرمائی، مثلاً: اس کی تعظیم کی جائے ، اس کے احکام کی جائے ، اس کے جائے ، اس کے احکام کی بابندی کی جائے ، اس کے نواہی، یعنی منع کردہ امور سے پر ہیز کیا جائے۔ اس کی تلاوت یا بندی سے کی جائے ، اسے سیکھا اور سکھا یا جائے وغیرہ۔

اس کے علاوہ دیگر کئی مواقع پر بھی آپ نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت فرمائی، مثلاً: خطبہ عرفات میں، خطبہ منی میں 4 اور جج سے واپسی پر غد برخم کے خطبے میں۔ آپ مُلَّا یُظِمِّ نے فرمایا:

«. . . وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ] فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ الضَّلَالَةِ]

 <sup>1</sup> فتح الباري: 8/134. 2 فتح الباري: 8/135. 3 صحيح البخاري، كتاب و باب الوصايا، حديث 2740. الوصايا، حديث 2740.
 4 صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي ، حديث: 1218، ومسند أحمد: 368/2.

وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

''…… میں تم میں دواہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب اس میں ہدایت اور نور ہے۔ آیداللہ کی رسی ہے جواس کی پیروی کرے گا، ہدایت پر رہے گا جواس کی پیروی کرے گا، ہدایت پر رہے گا جواس کی تاب کو مضبوطی سے پکڑے گا جوائے گا آ، لہذا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔'' یہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اہمیت بیان فرمائی اور اس پڑمل کرنے کی تلقین فرمائی، پھر فرمایا:''دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں شخص اللہ تعالیٰ کی یا دولاتا ہوں ……''

اپنی وفات کے وفت بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں وصیت فرمائی۔ مسول اکرم مَن اللہ علیہ نے حضرت اسامہ والنو کا الشکر روانہ کرنے کی بھی وصیت فرمائی۔ حافظ ابن حجر رشائینہ نے لکھا ہے کہ لشکر اسامہ کی تیاری تو آپ مَن اللہ کی بیاری سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی مگر اسے آپ کی وفات سے صرف دو دن قبل ہفتہ کے دن بھیجا گیا۔ آپ نے صفر کے آخر میں لوگوں کو رومیوں سے جنگ کرنے کی رغبت دلائی۔ آپ نے حضرت اسامہ والنی کو بلایا اور فرمایا:

«سِرْ إِلَى مَوْضِعِ مَقْتَلِ أَبِيكَ فَأَوْطِئْهُمُ الْخَيْلَ، فَقَدْ وَلَّيْتُكَ هٰذَا الْجَيْشَ»

''اپنے والد کی شہادت گاہ کی طرف جانا اور ان کو گھوڑ وں سے روند ڈالنا۔ میں

1 صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل علي ﴿، حديث: 2408، بريك والسافاظ صحيح مسلم، حديث: (37) 2408 كير 2 صحيح البخاري، كتاب و باب الوصايا، حديث: 2740، و صحيح مسلم، الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، حديث: 1634.

نے شمصیں اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا ہے....۔''

تیسرے دن آپ کو مرضِ وفات کی تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنے دستِ مبارک سے اسامہ ڈٹائیڈ کو جھنڈا بکڑایا۔حضرت اسامہ کے ساتھ جانے والوں میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار بھی شامل تھے، پھررسول اللہ مُنْائیڈیم کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا:

#### «أَنْفِذُوا جَيْشَ أُسَامَةَ»

''اسامه کالشکرضرور جھیج دینا۔''

حضرت ابوبکر ولٹھ نے خلیفہ بننے کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ شکر اسامہ کوروانہ فر مایا۔ وہ بیس دن کے سفر کے بعد اس جگہ پہنچ جہاں کا حکم دیا گیا تھا۔ وہاں انھوں نے اپنے والدمحرم (زید بن حارثہ ولٹھ) کے قاتل کوتل کیا اور پہ شکر غنیمت حاصل کرنے کے بعد بخیرت واپس آگیا۔

حضرت عبدالله بن عمر والنينية فرمات بين: "نبي كريم مَنْ يَنْتِمْ نه ايك لشكرروانه كياجس كا امير حضرت اسامه بن زيد والنيئة كومقرر كيا- يجهد لوگول نے ان كى امارت براعتراضات كيتو آپ نے فرمايا:

"إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَيْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ»

''تم اس کی امارت پر اعتراضات کرتے ہوتو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں،تم نے اس کے والد کی امارت پر بھی تنقید کی تھی۔ اللہ کی قتم! وہ امارت کے لائق تھا اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا اور اس کے بعد سے

أ فتح الباري: 8/152 ، والسيرة النبوية لابن هشام: 4/300 .

مجھےسب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔''

نبی کریم مُن الله مُن الله من وفات کے وفت حضرت اسامہ دلائی کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی۔ مسول الله من ال

#### «اَلصَّلاَةَ! وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

''نماز کی پابندی کرواوراینے غلاموں کا خیال رکھو!''

حتی کہ بیالفاظ آپ کے سینئہ مبارک میں رکنے لگے۔ زبان مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا بھی نہیں ہورہے تھے۔ <sup>3</sup>

حضرت على والنَّيْ فرمات بين: نبي كريم سَلَيْنَا كَم كَا آخرى ارشاديبي تفا: «اَلصَّلاةً! وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

''نماز کا خیال رکھنا! اوراینے غلاموں سے اچھاسلوک کرنا۔'' <sup>4</sup>

اس باب سے حاصل ہونے والے اسباق وفوائد بہت زیادہ ہیں۔ان میں کچھ یہ ہیں: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالنا فرض ہے کیونکہ رسول الله مُثَاثِیْم نے اپنی وفات کے موقع پر اس کا تھم دیا تھا۔حضرت عمر فاروق ڈاٹیٹیئے نے اپنی خلافت کے آغاز ہی میں

1 صحیح البخاری، فضائل أصحاب النبی، باب مناقب زید بن حارثة مولی النبی، حدیث:3730، و صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل زید بن حارثة ....، حدیث:2426. و صحیح مسلم: 280/15. و سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ما جاء فی ذکر مرض رسول الله، محدیث:1625، و مسند أحمد: 117/3. 4 سنن ابن ماجه، الوصایا، باب وهل أوصی رسول الله، حدیث:2698، و مسند أحمد: 1873، 4 سنن ابن ماجه، الوصایا، باب وهل أوصی رسول الله، فیما مَلکت أَیْمانُکُمْ اور مسند أحمد: 78/1 مِن الفاظ یوں بین:[الصّلاة الصّلاة اِتّقُوا الله فیما مَلکت أَیْمانُکُمْ] «نماز کا خیال رکھنا اور ایخ غلاموں کے بارے میں اللہ عدد ترت رہنا۔ "

اس حکم پرعمل در آمد کیا، تا ہم حضرت ابو بکر ٹاٹٹیُزز مانئہ ارتداد کی جنگوں میں مصروف رہے،اس لیےانھیں فرصت نہ مل سکی۔

آنے والے وفود کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کوعطیات دینے چاہئیں جبیبا کہ رسول اللہ علی ﷺ کا دستورتھا اور آپ نے اس کی وصیت بھی فر مائی۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ظاہری اور معنوی طور پر احترام فرض ہے، یعنی اس کی تعظیم کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے اوامر ونواہی پرعمل کیا جائے، اس کی تلاوت پابندی سے کی جائے اور اس کوسیکھا اور سکھایا جائے کیونکہ نبی کریم مُنَالِیْنِ نے بہت سے مقامات پر اس کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت نبوی دونوں اساسی اہمیت کے حامل ہیں۔

نماز سب سے اہم عبادت ہے کیونکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بیا اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ تبھی تو نبی کریم طالقیا نے عین اپنی وفات کے وفت آخری سانس تک اس کی وصیت فرمائی۔

غلاموں، نوکروں اور ماتحت ملاز مین کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ رسول الله مَنَّ شِیْمِ نے اپنی وصیت میں نماز کے ساتھ ہی اس کی تا کید فر مائی ہے: «اَلصَّلاَةَ اَلصَّلاَةَ! وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

اس باب میں حضرت اسامہ ڈٹائٹؤ کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے کہ رسول اللّه مُٹاٹیؤ م نے انھیں ایسے نشکر کا امیر مقرر کیا جس میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار صحابہ کثرت سے شامل منے، اور اس کشکر کی روانگی کی تا کید فرمائی۔

حضرت ابوبکر رٹی لٹی کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ انھوں نے لشکرِ اسامہ کے سلسلے میں رسول اللہ مٹی لٹیا کی وصیت پر من وعن عمل کیا اور انتہائی نامساعد حالات کے باوجود بيشكرروانه كيا كيونكه الله تعالى كافرمان ب:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمُرِهَ آنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ آوْيُصِيْبَهُمْ

عَذَابٌ ٱلِيْمُ

''چنانچہ جولوگ اس (رسول) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انھیں ڈرنا چاہیے، مباداان برکوئی آزمائش آبڑے یا انھیں دردناک عذاب آلے۔''



# رفيقِ اعلىٰ كويسندفر ماليا

حضرت عائشہ رہی ہیں ایس ایس آپ سے سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اسے دنیا و آخرت کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے ، چنانچہ میں نے رسول اللہ کی اس بیاری کے دوران میں جس کے نتیج میں آپ فوت ہوگئے ، آپ کو یہ فرماتے سنا ....اس وقت آپ کی آ واز بہت بھاری ہو چکی تھی:

﴿ مَعَ اتَّذِيْنَ اللهُ عَلَيْهِمْ صِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولِلِكَ رَفِيْقًا ﴾

''(میں)ان لوگوں کے ساتھ جن پر تونے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ (رہنا چاہتا ہوں) اور بیلوگ بہترین دوست ہوں گے۔''<sup>1</sup> میں نے اندازہ لگالیا کہ اب آپ کواختیار دے دیا گیا ہے۔

ایک دوسری روایت میں وہ یوں فرماتی ہیں: رسول الله ﷺ جب بالکل تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے:

## ﴿إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ»

1 النسآء 69:4. 2 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي في ووفاته، حديث: 4586,4435، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة أم المؤمنين، ديث: 24444.

'دکسی نبی کواس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا کراس سے اس کی مرضی معلوم نہیں کرلی جاتی۔''

پھر جب رسول اللہ ﷺ مرضِ وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ کا سرمبارک میری ران پر تھا۔ آپ پر عشی می طاری ہوئی، پھر پچھ دیر بعد آپ ہوش میں آئے تو آپ نے نظر مبارک حیوت کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا:

«اَللَّهُمَّ! فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»

''اے اللہ! رفیقِ اعلیٰ (آسانی ساتھیوں) کے پاس (آنا چاہتا ہوں۔)' میں نے کہا: اوہو! اب آپ ہمارے پاس رہنا پیندنہیں فرمائیں گے۔ میں سمجھ گئی کہ بیہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں آپ تندرستی کے زمانے میں ہمیں آگاہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ٹالٹافرماتی ہیں:''آخری کلمہ جورسول اللہ سکا ٹیکٹ کی زبانِ مبارک سے نکلاوہ یمی تھا:

«اَللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»

''اے اللہ! رفیق اعلیٰ (آسانی ساتھیوں) کے پاس (آنا جا ہتا ہوں۔)'' کے حضرت عائشہ ڈی ٹیافر ماتی ہیں: نبی کریم میں ٹیٹی نے اپنی کمر میرے سینہ کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ میں نے آپ کو بیفر ماتے سنا:

"اَللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى» "اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى» "الله! مجھ معاف فرما، مجھ پررحم فرما اور مجھ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔" 3

1 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ووفاته، حديث: 4437 2 صحيح البخاري، المغازي، باب آخر ما تكلم به النبي ، حديث: 4463، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عائشة .....، حديث: (87)-2444. [3] صحيح

رسول الله عَلَيْهِ كَا تَعْلَق اللهِ عَلَيْهِ كَا تَعْلَق اللهِ عَلَيْهِ كَا تَعْلَق اللهِ عَلَيْهِ اللهُ تَعْلَى على الله عَلَق اللهِ عَلَى اللهُ تَعْلَى كَيْ خَوَا بَشُ ركھتے تھے۔ الله تعالى سے محبت رکھتے تھے جو الله تعالى کو بیندھی ، مثلاً مسواک کیونکہ مسواک سے منہ کی صفائی بموتی ہے اور الله تعالى راضی ہوتا ہے۔ حضرت عاکشہ وَ اللهِ عَلَيْهِ فَر ماتی بین: 'یالله تعالى کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ رسول الله عَلَیْهِ مِرے جمرے میں ، میری باری کے دن ، میرے سینے سے طیک لگائی ہوئی حالت میں فوت ہوئے اور الله تعالى نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب مبارک وفات کے موقع پر اکٹھا کر دیا۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بر میرے ہاں آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اس وقت میں نے رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

«فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَّعَمْ»

"" پ نے سر کے اشارے سے ہال کی۔"

میں نے ان سے مسواک لے لی لیکن وہ بہت سخت تھی آپ اسے چبا نہ سکتے تھے۔ میں نے عرض کی: آپ کے لیے میں اسے چبا کر نرم کر دوں؟" آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا:" ہاں" تو میں نے اسے چبا کر نرم کر دیا۔ (ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے مستعمل جھے کو توڑا، پھر نئے جھے کو نرم کیا اور مسواک درست کرنے کے بعد آپ کو دے دی۔ آپ کو اس طرح دے دی۔ آپ کو اس طرح

البخاري، المغازي، باب مرض النبي في ووفاته، حديث:4440، وكتاب المرض، باب تمني المريض الموت، حديث:5674، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عائشة .....، حديث:2444.

مسواک کرتے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن بڑا تھا۔ آپ اپنامبارک ہاتھ یانی میں ڈالتے ،اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

''اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں بلاشبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔'' پھر آپ
نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمانے گئے:''آ سانی ساتھیوں کے پاس' حتی کہ اس
حالت میں آپ اللہ کو پیارے ہوگئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔'' مُلَّا اَلِّمْ اِلْمَا اِللّٰہُ کُو پیارے ہوگئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔'' مُلَّا اِللّٰہُ کُو بیارے ہوگئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔'' مُلَّا اِللّٰہُ مِیرے سینے اور مُلُورُ کی کے درمیان
سہارے کی حالت میں فوت ہوئے۔ آپ کے بعد میں کسی شخص پر موت کی تختی کو ناپسند
نہیں کروں گی۔''

اس باب سے حاصل ہونے والے فوائد، اسباق اور احکام بہت زیادہ ہیں، ان میں سے پچھ یہ ہیں:

''رفِقِ اعلىٰ' عمرادوه لوگ بين جن كا ذكر الله تعالى كاس ارشادِ عالى مين ب: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾

''جوکوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا (یعنی) انبیاء،صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور بیلوگ بہترین ساتھی ہوں گے۔''3

محيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ووفاته، حديث: 4449، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عائشة .....، حديث: 2443. [2] صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي في ووفاته، حديث: 4446. [3] النسآء 69:46.

لہذا صحیح بات یہی ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے کہ رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء ہیں جو اعلیٰ علی سے مراد انبیاء ہیں جو اعلیٰ علمین میں آرام فرما ہیں۔لفظ ''رفیق' واحد پر بھی بولا جاسکتا ہے اور جمع پر بھی جسیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:﴿وَ حَسْنَ اُولَیْكَ دَفِیْقًا ﴾ '' یہ لوگ بہترین ساتھی ہوں گے۔''

نبی کریم مَنَّ اللَّهِ کوزندگی اور آخرت میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ''رفیق اعلیٰ'' کو پیند فرمایا کیونکه آپ کواللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمناتھی اور رفیق اعلیٰ سے محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

«مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. . . »

''جو شخص الله تعالى سے ملاقات كو پيندكرتا ہے الله تعالى بھى اس سے ملاقات كو پيندكرتا ہے الله تعالى بھى اس سے ملاقات كو پيندكرتا ہے .....

اس روایت سے حضرت عاکشہ رہا گیا کی فضیلت عیاں ہوتی ہے۔ انھوں نے رسول الله سُلَّ اللّٰهِ الله سُلَّ اللّٰهِ اور آگے ) نقل کیا اور نبی کریم سُلُ اللّٰهِ کی بھر پور خدمت کی حتی کہ آپ ان کے سینے کا سہارا لیے فوت ہوئے۔ اس لیے آپ فرماتی ہیں:
﴿ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ا

''الله تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَیْرے گھر میں، میری باری کے دن، میرے ہی سینے کے ساتھ لگے لگے فوت ہوئے'' نبی کریم مَنْ اللّٰهِ مسواک سے بہت رغبت رکھتے تھے حتی کہ موت کی شختیوں میں بھی آ ب

نے مسواک کی۔اس سے پیۃ چلتا ہے کہ مسواک بہت اہم اور تاکیدی چیز ہے۔اس سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم سُلُقَیْم کا موت کی ختیوں میں لا الدالا اللہ پڑھنا دلیل ہے کہ یہ جملہ کثرت کے ساتھ خصوصاً مرض الموت میں توجہ سے پڑھنا مستحب ہے کیونکہ

«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

''جس شخص کے لب پر آخری بول لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو ۔ مار بر کا '''

نبی کریم سُلُطُیَّا انبیاء کی معیت کی بہت خواہش رکھتے تھے۔ آپ کی بیر دعا دلیل ہے کہ مسلمان کو بیر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ موت کے بعد اللّٰہ تعالیٰ جنت نعیم میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اے اللّٰہ! اپنے رحم و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔

نبی کریم سی این کریم کا این موت کی مختی ہمارے لیے عبرت آموز ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ نبی کریم سی این کے ایکے بچھلے سب گناہ معاف تھے۔اور ہم شدید گناہ گار ہیں۔



البنن أبي داود، الجنائز، باب في التلقين، حديث: 3116.

## رسول الله مَنَا لِينَامُ كَا شَهِيد بهونا

''عائشہ! میں اس کھانے کی تکلیف مسلسل محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر ' میں کھایا تھا۔لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے کے زہر سے میری شہ رگ کٹ رہی ہے۔''<sup>21</sup>

خیبر میں بیز ہرآ لود گوشت چبانے کے بعد آپ تین سال تک زندہ رہے حتی کہ مرض

2 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي، ووفاته، حديث:4428.

وفات میں مبتلا ہو گئے ۔<sup>11</sup>

مذکور ہے کہ اس عورت نے آپ سے بوچھاتھا:''آپ کوکس نے بتایا؟''آپ نے فر مایا:''اس زہر آلود گوشت نے'' تو وہ عورت مسلمان ہوگئی اور آپ نے اسے معاف کر دیا مگر حضرت بشر بن براء ڈاٹٹی کی موت (شہادت) کے بعد آپ نے اسے قصاصًا قتل کرا دیا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات کا سبب وہ زہر ہی تھا۔

حضرت ابوسلمہ ڈٹاٹیڈفرماتے ہیں: ''رسول الله ﷺ تخذقبول فرمالیا کرتے تھے، البتہ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ خیبر میں ایک یہودی عورت نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلودگوشت آپ کو تخفے کے نام پر بھیجا۔ الله کے رسول ﷺ اور لوگوں نے اسے کھانا شروع کر دیا، (احیا نک) آپ نے فرمایا:

«إِرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ » فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ ابْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَةِ «مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ قَالَتْ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا مَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ » فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عِي فَقُتِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ فِي وَجْعِهِ النَّاسَ مِنْكَ » فَأَمَر بِهَا رَسُولُ اللهِ عِي فَقُتِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ فِي وَجْعِهِ النَّاسَ مِنْكَ » فَأَمَر بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقُتِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ فِي وَجْعِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأُكْلَةِ الَّتِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهُذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرى »

''اپنے ہاتھ روک لو۔ مجھے اس گوشت نے بتایا ہے کہ بیز ہر آلود ہے۔''لیکن حضرت بشر بن براء بن معرور انصاری فوت ہو گئے۔ آپ نے اس یہودی عورت کو بلا کر یوچھا:''تو نے ایسا کیوں کیا؟''اس نے کہا:''اس لیے کہ اگر

أ ملاحظ كيجي فتح الباري: 131/8 · 2 ملاحظ كيجي فتح الباري: 497/7.

آپ نبی ہیں تو آپ کوکوئی نقصان نہ ہوگا اور اگر دنیا دار بادشاہ ہیں تو آپ سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔' آپ کے حکم سے اسے قل کر دیا گیا، پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں فر مایا:''میں مسلسل اس لقمے کا اثر محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں منہ میں ڈالا تھا۔ اب مجھے اپنی شہرگ گٹتی محسوس ہو رہی ہو۔'، 1

حضرت بشرکی والدہ نے آپ کے مرض وفات میں آپ سے پوچھا: ''اے اللہ کے رسول! آپ اس کا الزام کس پررکھتے ہیں؟ میرے بیٹے کی موت کا الزام تو سراسراس زہر آلودگوشت پر ہے جواس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا۔' آپ نے فرمایا:
﴿ وَأَنَا لَا أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلَّا ذٰلِكَ فَهٰذَا أَوَانُ قَطْع أَبْهَرِي ﴾

'' میں بھی اپنے دل میں یہی سمجھتا ہوں۔اب اس زہر سے میری شدرگ کٹ رہی ہے۔'' 2

حافظ ابن کثیر بڑلتنے نے پورے یقین سے لکھا ہے: '' نبی کریم مُنگاتِیم کی وفات شہادت تھی۔' انھوں نے یہ بھی نقل فرمایا ہے:

«وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَيَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ مَاتَ شَهِيدًا مَّعَ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنَ النُّبُوَّةِ»

''صحابہ کرام ٹنائی سجھتے تھے کہ رسول اللہ شائیل کونبوت کے اعزاز واکرام کے ساتھ ساتھ وفات شہادت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔''<sup>3</sup>

حضرت ابن مسعود رثالتَيْنُ فرماتے تھے: ''میں نو دفعہ بیشم اٹھا سکتا ہوں کہ رسول اللّٰه عَلَيْمَا اِللّٰهِ عَلَيْمَا

أَ سنن أبي داود، الديات، باب فيمن سلمي رجلاً سُمَّا.....، حديث:4512. [2] سنن أبي داود، الديات، باب فيمن سقى رجلاً سمَّا.....، حديث:13 1 4 5 . [3] البداية والنهاية:211/4.

(زہر کے اثر سے) شہید ہوئے ہیں مگر ایک دفعہ بھی بیشم نہیں اٹھا سکتا کہ آپ شہید نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا ہے اور شہید بھی۔'' 1

حضرت انس ڈٹاٹیڈ کے دوران میں حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ کو گھا۔ کے درسول اللہ کاٹیڈ کے مرض وفات کے دوران میں حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ کو گوں کو نماز پڑھاتے رہے حتی کہ پیرکا دن ہوا تو لوگ صفوں میں کھڑے تھے، فجر کی نماز شروع کر چکے تھے کہ اچپا تک نبی کریم کاٹیڈ کی نے حضرت عاکشہ کھڑے ججرے کا پردہ ہٹا کر لوگوں کو دیکھا۔ لوگ اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ آپ کا چہرہ حسن و جمال اور چمک و دمک کی وجہ سے قرآن بی مجید کے مقدس ورق کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ رسول اللہ کاٹیڈ کی گھڑے مسکراتے رہے اور مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کرخوش ہوتے رہے۔ قریب تھا کہ لوگ رسول اللہ کاٹیڈ کے دیدار کی خوشی میں نماز ہی کرخوش ہوجاتے۔ حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ نے بھی یہ بچھ کرکہ شاید آپ نماز کے لیے تشریف سے عافل ہوجاتے۔ حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ نے بھی یہ بچھ کرکہ شاید آپ نماز کے لیے تشریف کمٹر سے ہوجا ئیں مگر آپ نے اشارہ فرمایا کہ سے حاکے اور اسی دن اپنے رب سے حاکے اور اسی دن اپنے رب

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: ''آپ اسی دن کے آخر میں فوت ہوئے۔'' ڈ

1 مسند أحمد: 408/1. 2 ما خوذ از فتح الباري: 165/2. 3 صحيح البخاري، الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، حديث: 680، وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام ....، حديث: 419. طفظ ابن حجر ششر نقل كرتے ہيں: امام ابن اسحاق نے ذكر كيا ہے كہ آپ كى وفات اس وقت ہوئى جب خوب دو پہر ہو چكى تھى۔ ان (دونوں تولوں ميں) تطبق يوں دى جا سكتى ہے كه دن كن قط اللق معنوى ہوگا، يعنى زوال كے وقت دن كنصف ثانى كا جو آغاز ہوتا ہوتا ہے تو اس وقت خوب دو پہر ہو چكى ہوتى ہے جو زوال كے بعد تك باقى رہتى ہے۔ نيز موكى بن عقبہ ابن شہاب زہرى سے نقل كرتے ہيں كہ آپ كى وفات زوال شمس كے وقت ہوئى تھى۔ (ديكھيے فتح البادي: 144,143/8)

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم منافیا میں دن نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے۔

اگلے دن صبح کی نماز کھڑی ہوئی، حضرت ابو بکر رفیا ٹیڈا مت کے لیے آگے بڑھنے لگے تھے

کہ نبی کریم منافیا نے پر وہ ہٹایا۔ جب نبی کریم منافیا کا چبرہ اقدس سامنے درخشاں نظر آیا

تو واقعہ سے ہے کہ ہم نے اس سے خوبصورت منظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نبی کریم منافیا نے اس پنے دستِ مبارک سے حضرت ابو بکر کو اشارہ فرمایا کہ آگے بڑھ کرنماز پڑھاؤ، پھر آپ نے پر دہ گرادیا۔ اس کے بعد آپ فوت ہوگئے اور آئکھیں آپ کی دیدسے محروم ہوگئیں۔

اس باب سے بہت سے اسباق وفو ائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے چند سے ہیں:

اس باب سے بہت سے اسباق وفو ائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے چند سے ہیں:

نبی کریم منافیا ہی کہ فات شہادت تھی۔ آپ شہادت کے ساتھ ''رفیق اعلیٰ' کے پاس نبیج کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا اور شہیر بھی منافیا ہے۔

اسلام اور اہل اسلام سے یہودیوں کی عداوت ہمیشہ ظاہر و باہر رہی ہے۔وہ اللہ تعالیٰ اور رسولِ کریم مَاللہ عُلِی کے صرح دیمن ہیں۔

نی کریم منگانیا اپنی ذات کے لیے کسی سے انقام نہیں لیتے تھے بلکہ عفو و درگز رکا معاملہ کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے زہر آلود گوشت جیجنے والی عورت کو کوئی سزانہ دی، البتہ جب حضرت بشرین براء ڈائٹیا فوت ہو گئے تو اسے قصاص میں قتل کیا گیا۔

آپ کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ بھنے ہوئے گوشت نے بول کرآپ کو بتا دیا کہ مجھے زہر لگایا گیا ہے۔

الله تعالى كا اپنے بندوں پر بیضل عظیم ہے كہ نبی كريم مَنَّ اللَّمَ اس وقت تك فوت نہيں ہوئے جب تك آپ پر دین مكمل نہيں كر دیا گیا۔ اور آپ اپنی امت كو ایسے روشن

1 صحيح البخاري، الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، حديث: 681،
 وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام....، حديث: (100)-419.

رائے پر چھوڑ کر گئے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روش ہیں۔ جو شخص اسے چھوڑے گااینی ہلاکت کوخود دعوت دے گا۔

صحابہ سرام ڈیکٹئ کو نبی کریم مٹاٹیئ سے بے حد محبت تھی۔ تبھی تو وہ پیر کے دن رسول اللہ مٹاٹیئ کے پر دہ ہٹانے پر انتہائی خوش ہوئے کہ انھیں آپ کا چہر ہ انور نظر آیا اور آپ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے کیونکہ آپ اپنی امت کے خیر خواہ تھے اور سب کا بھلا چاہتے تھے، اس لیے شدید بیار ہونے کے باوجود آپ ان کے نیک اور بابرکت مل کو دیکھ کرخوش سے مسکرائے۔



## الله ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ ۞

''(اے نبی!)بلاشبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ (کافر) بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔''

نيز فرمايا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنَ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الْفَلْدِينَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ۞ ''اور (اے نبی!) ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھراگرآپ فوت ہوجائیں گے تو کیا یہ (کافر) ہمیشہ زندہ رہیں گے؟'' میں اور فرمایا:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَإِنَّهَا تُوَفَّوْنَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ﴿ فَمَنْ زُخُوزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَا وَمَا الْجَلُوةُ اللَّائِيَّ الِآ مَتَاعُ الْغُرُورِ ۞ ﴾ الْغُرُورِ ۞ ﴾

''ہرکوئی موت کا ذا نُقہ چکھنے والا ہے اور بے شک قیامت کے دن شمیں پورے پورے اپر داخل ہورے اجر دیے جائیں گے، پھر جوشخص آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل

<sup>1</sup> الزمر 30:39 . 2 الأنبيآء 34:21 .

کردیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگیا اور دنیا کی زندگی تو دھو کے ہی کا سامان ہے۔'' آ نیز فرمایا:

﴿ كُلُّ مَنْ عَكَيْهَا فَانِ ﴾ قَيْبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ "" "" "" "" " " " " " " " ہر چیز جوروئے زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ اور آپ کے رب ذوالجلال و الاكرام كاچېرہ باقی رہے گا۔" "

ابنیاء اور پیمبروں کے سردار حضرت محد بن عبدالله طاقی فوت ہو گئے۔ آپ کے دہن مبارک سے صادر ہونے والا آخری جملہ لا إله إلّا الله تھا جسیا کہ حضرت عائشہ طاقی مبارک سے صادر ہونے والا آخری جملہ لا إله إلّا الله تھا جسیا کہ حضرت عائشہ طاقی فرماتی ہیں: آپ کے سامنے ایک برتن تھا۔ آپ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالتے، اپنے چرو انور بر ملتے اور فرماتے تھے:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»

'الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں بلاشبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔' پھرآپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا اور فرمانے گئے:''رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔'' قاس کے بعد آپ کی روح قبض کرلی گئی اور آپ کا دستِ مبارک جھک گیا۔ آپ کی آخری بات «اَللَّهُمَّ! فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلٰی» تھی۔ <sup>4</sup> بیک آخری بات «اَللَّهُمَّ! فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلٰی» تھی۔ <sup>4</sup> بیک کریم تَالِیَّا کُم کی روجہ محترمہ حضرت عائشہ رہا ہیں انشہ رہا تی ہیں:

1 ال عمران 185:3. 2 الرحمان 27,26:55. 3 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ووفاته، حديث: 4449، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عائشة .....، حديث: 2444. 4 صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ووفاته، حديث: 4463، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عائشة .....، حديث: 2444.

''رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اتے میں حضرت ابو بکر رہائٹی اپنے گھر سے گھوڑے پر سوار ہوکر آ گئے۔ آپ اترے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، سید ھے حضرت عائشہ ڈھ ٹھا کے ججرے میں داخل ہوئے اور رسول الله علی ٹیا گئے کی (چار پائی کی) طرف گئے۔ آپ کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انھوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ پر جھکے دار چاو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے:

[بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَانَبِيَّ اللهِ! طِبْتَ حَيًّا وَّمَيِّتًا، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ!

لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا]

"مرے ماں باپ آپ پرقربان! پیارے نبی کریم! آپ زندگی میں بھی پاک شے، وفات کے بعد بھی پاک بیں۔ شم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! الله تعالی آپ پر بھی بھی دوموتیں جمع نہیں کرے گا جوموت آپ جان ہے! الله تعالی آپ پر بھی بھی دوموتیں جمع نہیں کرے گا جوموت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ پر وارد ہو چکی۔ "

1 حضرت عمر شانی کی اس سے مرادیتی کہ اللہ آپ کو دنیا ہی میں زندہ کرے گا اور آپ ان لوگوں کے، جو آپ کی موت کے قائل ہیں، ہاتھ کاٹ دیں گے۔ (فتح البادی: 29/7) 2 اس کے جواب میں گئ اقوال ہیں: ایک میہ کہ اس سے حقیقی موتیں مراد ہیں۔ اس سے اس شخص کے عقیدے کا رد مقصود ہے جو میہ کہتا ہے کہ آپ شائی ازندہ ہوکر منافقوں کے ہاتھ کا ٹیس گے۔ اس لیے کہ اگر اسے میچے تسلیم کرلیا جائے تو لازم آئے گا کہ آپ پر ایک اور موت آئے گی۔ یہ انتہائی واضح جواب ہے۔ دوسرا قول میہ کہ قبر میں

پھر وہ حجرے سے نکلے۔اس وقت حضرت عمر شاہنی کو کوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر شاہنی نے فر مایا:

### [أَيُّهَا الْحَالِفُ! عَلَى رِسْلِكَ]

''اوقتمیں اٹھااٹھا کر باتیں کرنے والے! ذرائھہرو۔ بیٹھ جاؤ''

گر حضرت عمر ولائنیٔ نے تقریر جاری رکھی۔ حضرت ابوبکر ولائنیٔ نے پھر کہا: 'دبیٹھ جاؤ۔'' گرانھوں نے بات نہ مانی۔ آخر حضرت ابوبکر ڈلائیڈ نے خطبہ شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر بھی رک گئے اور بیٹھ گئے ۔لوگ بھی حضرت ابوبکر کے پاس جمع ہو گئے اور حضرت عمرا کیلے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر ولائنیڈ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

[فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٍّ لَا يَمُوتُ]

''سن لو! تم میں سے جو شخص حضرت محمد منافیظِ کی بوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد منافیظِ فوت ہو چکے ہیں۔لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اسے یعتین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا،اسے بھی موت نہیں آئے گی۔'' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

## ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّيُّونَ ﴾

''(اے نبی کریم!) بلاشبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور بیر( کافر) بھی یقیناً

دوسرے لوگوں کی طرح آپ کوموت نہیں آئے گی کیونکہ ان کو تو زندہ کرکے سوالات پو چھے جاتے ہیں، پھر وہ مرجاتے ہیں۔ یہ جواب پہلے سے بھی زیادہ قرین صواب ہے، اس لیے کہ آپ کو قبر میں جو زندگی ملے گی اس کے بعد موت نہیں ہے بلکہ آپ زندہ رہیں گے اور انبیاء کو برزخی زندگی میں مٹی نہیں کھاتی۔ شایداس دوموتوں والے قول میں بی حکمت ہو کہ اس سے دومعروف موتیں مراد ہوں جوانبیاء کے سواسب پر وارد ہوتی ہیں۔ (فتح البادي: 114/3، و 29/7)

مرنے والے ہیں۔''<sup>1</sup> نیز اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللَّا رَسُوْلٌ \* قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْأَابِنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْ ثُمُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا طَ الْقَلَبْ ثُمُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا طَ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكِونِينَ ﴾ وَ سَيَجْزِي اللهُ الشَّكِونِينَ ﴾

''محمد (مُنَاتِیمٌ ) صرف ایک رسول ہیں۔ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ فوت ہوجائیں یا شہید تو کیاتم (اسلام سے) اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ (یاد رکھو!) جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللّٰہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔اور اللّٰه شکر گزار لوگوں کو جزائے خیر عطافر مائے گا۔''

اللّٰد کی قتم! یوں معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں کو بیعلم ہی نہ تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت بھی نازل کر رکھی ہے۔ جب حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے بیآ بیت پڑھی تب لوگوں کے ذہن میں آئی۔اس کے بعد تو ہرشخص یہی آبت پڑھتا سنائی دے رہا تھا۔

حضرت سعید بن مسیّب بر الله کی قسم!
جوشی میں نے حضرت ابو بکر کو بیآ بت پڑھتے ساتو میں اس قدر دہشت زدہ ہو گیا کہ میری
جوشی میں نے حضرت ابو بکر کو بیآ بت پڑھتے ساتو میں اس قدر دہشت زدہ ہو گیا کہ میری
ٹانگیں جواب دے گئیں اور میں زمین پر گر پڑا۔ اب مجھے یقین آیا کہ رسول الله سُکاٹیا ہے
واقعی فوت ہو چکے ہیں۔' بین کرسب لوگ ہج کیاں لے لے کررونے لگے۔ بعد میں انصار
حضرت سعد بن عبادہ ڈلٹی کی قیادت میں ثقیفہ بنوساعدہ (بنوساعدہ کے پنچایت گھر) میں
اکھے ہوئے اور کہنے لگے:''ایک امیر انصار میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے۔''

<sup>1</sup> الزمر93:39 . 2 ال عمر ن 144:3 .

<sup>3</sup> انصار کا بیمقولہ: ''ایک امیر انصار میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے' غالبًا اس وجہ سے تھا کہ ان کا رواج یہی چلا آرہا تھا کہ امیر قبیلے ہی سے ہوتا تھا، جب انھوں نے سنا: الأئمة من قریش'' امیر

حضرت ابوبكر وعمر والني كو پية چلاتو وه ان كے ياس كئے۔ان كے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رہائی بھی تھے۔حضرت عمر بات شروع کرنے لگے تو حضرت ابوبکر نے انھیں خاموش کرا دیا۔حضرت عمر کہا کرتے تھے:''میرا ارادہ تھا کہ پہلے میں کلام کروں گا کیونکہ میں نے اس موقع کے لیے ایک بہترین تقریر تیار کر رکھی تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ ابو بکر ولیی تقریر نہیں کرسکیں گے، پھر حضرت ابو بکرنے تقریر شروع کی اور بہترین تقریر کی اس کا لب لباب بیرتھا که ' امیر ہم ہوں گے، تم ہمارے وزیر رہو گے۔ ' حضرت حباب بن منذر کہنے گئے: ''ہرگز نہیں، اللہ کی قتم! ہم ایسانہیں کریں گے۔ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ا بکتم میں سے۔'' حضرت ابو بکرنے سمجھایا کہ تمھاری بات درست نہیں بلکہ حکومت ہماری ہوگی تم وزیر ہو گے کیونکہ قریش اینے علاقے کی وجہ سے سب عربوں سے افضل ہیں۔ ان کا حسب ونسب اور مقام ومرتبہ بھی مشہور ومعروف ہے، لہٰذاعمر کی بیعت کرلویا ابوعبیدہ کی۔حضرت عمر فوراً بول بڑے: ' دنہیں! ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ ہمارے کہتے ہوئے حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کرلی۔ دوسر بےلوگوں نے بھی ان کی بیعت کر لی۔کسی کہنے والے نے کہا:''تم نے سعد بن عبادہ کوتو مار ڈالا۔'' حضرت عمر فرمانے لگے:''اسے اللہ نے مارا (ہم نے نہیں۔)''ا

قریش میں سے ہوگا" تو انھوں نے سرشلیم نم کردیا۔ (فتح الباري:32/7)

صحیح البخاري، الجنائز، باب الدخول على المیت الحادیث: 2 4 2 1،
 محیح البخاری، الجنائز، باب الدخول على المیت ما فوذ ہے۔

منافقین موجود تھے، لہذا ان کا سدباب ہو گیا، پھر حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ نے بصیرت سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو سیح صورت حال سمجھا دی اور ان کو دین پر پختہ کر دیا۔اس وقت سب لوگ یہی آیت پڑھتے پھررہے تھے:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللَّا رَسُولٌ \* قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْأَيْنُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلَبُ ثُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْعًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

'' محمد (ﷺ ) صرف ایک رسول ہیں۔ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید تو کیاتم (اسلام سے) اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللّٰد کا پچھ نقصان نہ کر سکے گا۔اور اللّٰہ شکر گزارلوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔''

منگل کے دن حضرت عمر اور پھر حضرت ابو بکر ٹھٹھٹانے عظیم خطبات ارشا وفر مائے جن سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت فائدہ دیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ .

حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: ''بنوسا عدہ کے پنچایت گھر میں حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ کی بیعت کے بعدا گلے دن حضرت ابوبکر منبر پرتشریف فرما ہوئے اور حضرت عمر ڈاٹٹؤ پنچے پہلو میں کھڑے تھے۔انھوں نے حضرت ابوبکر سے پہلے تقریر کی۔انھوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

''اے لوگو! کل میں نے تم سے جو کہا تھا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا فوت نہیں ہوئے وہ درست نہ تھا۔ نہ تو وہ الله تعالیٰ کی کتاب میں تھا اور نہ رسول الله مَثَاثِیَّا کے ارشادات میں تھا بلکہ حقیقت ہیں ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا ہم سب کے بعد فوت ہوں گے۔

اب (الله كرسول توفوت ہو چكے مگر) الله تعالی نے تم میں وہ كتاب موجود ركھی ہے جس كے ذریعے سے الله تعالیٰ نے رسول الله عنگیا كو ہدایت عطا فرما ئی تھی۔اگرتم اس كتاب كومضبوطی سے پکڑے ركھو گے تو الله تعالیٰ تصمیں بھی اسی طرح ہدایت پر برقر ارر كھے گا۔ الله تعالیٰ نے تمھاری حكومت تم میں سے بہترین شخص كوعطا كردی ہے المجورسول الله عن الله تعالیٰ نے تمھاری حكومت تم میں سے بہترین شخص كوعطا كردی ہے المجورسول الله عن الله تعالیٰ نے سے اور مخلص ساتھی ہیں حتی كہ غار میں بھی آ پ كے ساتھ تھے، لہذا الله واور ان كی بیعت كرون '

یین کرلوگ ہیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور سقیفہ بنوساعدہ کی خصوصی ہیعت کے بعد ان کی عام ہیعت کی گئی۔

پھر حضرت ابو بکر ڈٹٹٹؤ نے خطاب کیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا:

''اے لوگو! مجھے تھا را حکمران بنا دیا گیا ہے مگر میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ عیں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کردینا۔ پچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک میں اس کی شکایت دور نہ کر دوں۔ ان شاء اللہ۔ اور تم میں سے قوی شخص (اگر ظلم کرے تو) میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے غصب شدہ حق واپس نہ لے لوں۔ ان شاء اللہ۔ جوقوم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کردیتا ہے اور جس قوم میں فحاشی اور زنا کی وبا پھینے گے، اس پر اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کردیتا ہے اور جس قوم میں فحاشی اور زنا کی وبا پھینے گے، اس پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سُؤٹی کی اطاعت کروں ، میری اطاعت پر کار بندر ہواور جب میں اللہ اور رسول کی نافر مانی کروں اطاعت کروں ، میری اطاعت پر کار بندر ہواور جب میں اللہ اور رسول کی نافر مانی کروں

1 دوسرا ترجمہ یہ ہوسکتا ہے: ''اللہ تعالیٰ نے شمصیںتم میں سے بہترین شخص پرمتفق کر دیا ہے۔'' (مترجم)

2 بیہ بات حضرت ابوبکر ڈاٹٹیڈ کی تواضع پر دلالت کرتی ہے ورنہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ آپ ان سب
نے افضل اور بہتر ہیں۔ البدایة و النہایة: 218/5.

توتم پرمیری اطاعت لا گونہیں ہوگی۔اٹھونماز پڑھو،اللّٰد تعالیٰتم پررحم فر مائے۔'' پھر حضرت ابوبکر ڈلٹنیٔ کی خلافت جاری ہوگئ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ .

رسول الله مَالِيَّةُ بعثت كے بعد تيرہ سال مكه مكرمه ميں توحيد كى دعوت ديتے رہے اور آپ پروحى اتر تى رہى، پھر آپ نے مدينه منورہ ہجرت فر مائى اور وہاں دس سال قيام فر ما رہے۔ بالآ خرتر يسطى سال كى عمر ميں الله كو پيارے ہوگئے مَالِيَّةُ مُ

حافظ ابن کثیر طِلسِّن نے اس بات کوتر جیج دی ہے کہ آخری نماز جورسول الله مَالَیْمَ نے صحابہ کرام مِی لَیْمُ کُومسجد نبوی میں پڑھائی وہ جعرات کے دن ظہر کی نماز تھی۔ جمعہ، ہفتہ اورا توار تین روز مکمل آ ہمجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔

پیر کے دن آپ کی وفات اور حضرت ابوبکر کے خطبہ مسجد کے بعد باقی دن اور منگل کے دن بھی مشورے ہوتے رہے (تفصیل پیچھے گزر چکی ہے)۔ سقیفہ بنوساعدہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی، پھر عام اجتماع میں مسجد نبوی میں عمومی بیعت ہوئی۔ یہ دو دن اسی طرح گزرے، پھر رسول اللہ عمالیٰ کی تجہیز وتلفین کا کام شروع ہوا۔ 4 آپ کو آپ کے کیڑوں سمیت (اتارے بغیر) عسل دیا گیا اور سحول بہتی کے بینے ہوئے تین سفید کیڑوں میں گفن دیا گیا ان میں نہ قیص تھی نہ پگڑی۔

لوگوں نے آپ کا جنازہ الگ الگ پڑھا۔ کسی نے امامت نہیں کرائی اور یہی متفق علیہ بات ہے۔ پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، پھر بچوں نے، پھرعورتوں نے، پھرغلاموں اور لونڈیوں نے۔

مشہور اور متفقہ قول کے مطابق آپ کی وفات پیر کے دن ہوئی اور تد فین بدھ کی

<sup>1</sup> البداية والنهاية: 2/218 . 2 فتح الباري: 8/150. 3 البداية والنهاية: 5/223 .

<sup>4</sup> ويكي البداية والنهاية: 5/228.

### شب عمل میں آئی۔

آپ کے لیے لحد والی قبر کھودی گئی اور لحد کو بند کرنے کے لیے پکی اینٹیں لگائی گئیں۔
قبر مبارک زمین سے ایک بالشت اونچی رکھی گئی اور کوہان کی طرح بنائی گئے۔ متواتر احادیث کے مطابق رسول اللہ گائیڈا کو حضرت عائشہ ڈھٹیا کے حجرہ مبارکہ میں قبلے والی دیوار کے مغربی کونے میں وفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ ڈھٹیا کا حجرہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب واقع تھا۔ 86 ھ میں ولید بن عبدالملک کے دور میں مبحد نبوی کی توسیع کی گئے۔ اس وقت مدینہ کے گورز حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈھلتے تھے۔ ولید نے انھیں حکم دیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کی توسیع کی جائے۔ انھوں نے مسجد کی توسیع کی تو مشرقی جانب سے بھی توسیع کی گئے۔ اس طرح حجرہ کا اکثر (آپ مئی قبر سمید کی توسیع کی تو مشرقی جانب سے بھی توسیع کی گئی۔ اس طرح حجرہ کا اکثرہ (آپ مئی قبر سمیت) مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ 2

انبیاء اور رسول ، اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ فوت ہو گئے کیونکہ کوئی مخلوق دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز اور دھو کے کاسامان ہے جو ہر گزبا قی نہیں رہے گا۔ انسان جو کدو کاوش کرتا ہے یا مال کما تا ہے اس میں سے صرف وہی کچھ باقی رہتا ہے جس سے اللہ تعالی کی رضا مندی مقصود ہو۔ اس کے سواہر چیز ختم ہو جائے گی۔

1 اس بات پرتوانقاق ہے کہ آپ رئے الاول 11 ھ پیر کے دن فوت ہوئے، البتہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں دور بھے الاول اور بعض کے نزدیک کیم رئے الاول آپ کی تاریخ وفات ہے۔ مرض کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں صفر کی 29 تاریخ کو بیمار ہوئے۔ یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق آپ کی وفات 12 رئے الاول 11 ھ پیرکوہوئی۔ اس طرح آپ کی بیمار کی 13 دن جاری رہی۔ دیکھیے فتح بیماری رہی۔ دیکھیے (البدایة و النهایة: 5، وفتح الباری: 129/8) 2 دیکھیے فتح الباری: 129/8.

نبی اکرم عَلَیْمِ کو' رفیق اعلیٰ' کے پاس جانے کا بے حد شوق تھا، اسی لیے تو آپ نے بار باراللہ تعالی سے بیدعا کی۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاءاورصلحاء کے لیے بیہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑاعظیم مرتبہ ہے۔

وفات کے بعد میت کی آئھیں بند کی جائیں، جبڑے باندھ دیے جائیں اور پھر ایک بڑی چادر سے میت کوڈھانپ دیا جائے، اس لیے نبی اکرم ﷺ کودھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔

وفات کے بعد میت کے لیے دعائیں کرنی جاہئیں کیونکہ فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر والٹیئے نے نبی اکرم مٹالٹیئے کی وفات پر فرمایا تھا:

#### [طِبْتَ حَيًّا وَّمَيِّتًا]

''آپ زندگی میں پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔'' جب کسی مسلمان کوکوئی مصیبت پہنچے تواسے یوں کہنا چاہیے:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ! أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا»

''بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اس سے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما۔''
بہتر بدل عطا فرما۔''

آنسو بہا کے رونا اور دلی غم جائز ہے۔

نوحہ کرنا، گریبان بھاڑنا، بال منڈانا، بال اکھیڑنا اور جاہلیت والی باتیں کرنا حرام ہے۔اوران کی حرمت دلائل صحیحہ سے ثابت ہے۔

کوئی آ دمی چاہے کتنا ہی بڑا ہواس سے غلطی ممکن ہے، ہرانسان سے بھول چوک ہو

سکتی ہے (جیسے حضرت عمر خالفہ سے ہوئی۔)

اس حدیث سے حضرت ابوبکر رہائیًا کی فضیلت اورعلم و فقاہت کا پنہ چاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا: ''جوشخص حضرت محمد منائیلًا کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ حضرت محمد منائیلًا فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن جوشخص الله تعالی کی عبادت کرتا تھا وہ لیقین رکھے کہ الله تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی۔

اس روایت سے حضرت عمر ڈٹاٹنڈ کا ادب اور حسن خلق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر ڈٹاٹنڈ خطبہ دینے گئے تو وہ خاموش ہو گئے اور عام صحابہ کے ساتھ مل کران کی بات سننے لگے اور کسی قشم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑاختم کرنے کے لیے حضرت عمر ڈاٹنٹیئے نے عظیم حکمت اور دانش مندی سے کام لیا کہ جلدی سے حضرت ابو بکر ڈاٹنٹیڈ کا ہاتھ پکڑ کران کی بیعت کر لی اور پھرسب لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے اور آٹا فاناً بیعت مکمل ہوگئی۔ اس طرح تنازعہ ختم ہوگیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ .

حضرت ابوبكر ولانتُؤانتها في فضيح و بليغ شخص تقے كه انھوں نے سقيفه (پنچائت گھر) ميں فی البديه بهترین تقریر کی حتی كه حضرت عمر ولائٹؤنے بھی تعریف كرتے ہوئے فرمایا: ''حضرت ابوبكرنے انتهائي بليغ تقرير کی۔''

الله تعالی کے فضل و کرم سے حضرت عمر رُلاَتُوَیُّ کے خطبے سے بھی بڑا فائدہ ہوا جو انھوں نے رسول الله مُثَلَّیُوَیِّم کی وفات کے دن حضرت ابوبکر رُلاَثِیُّ کے آنے سے پہلے دیا۔ان کی تقریر سے منافق خوفز دہ ہو گئے ، پھر الله تعالی نے حضرت ابوبکر ڈلاٹیُّ کے خطبے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ لوگوں کو سچے بات معلوم ہوگئی۔

نبی کریم مَنَاتَیْنِ کی وفات کے بعد منگل کے دن حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطبہ دیا

اس سے ان کی دانش مندی اور حسنِ سیاست کا جو ہر جھلک رہا ہے۔ انھوں نے واضح کیا کہ سے امانت ہے جھوٹ خیانت ہے۔ جب تک کمزور کو اس کا حق نہیں مل جاتا وہ ان کے نزدیک قوی تفا اور جب تک قوی سے غصب شدہ حق چھین نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ان کے نزدیک کمزور تھا، پھر انھوں نے لوگوں سے مشروط اطاعت کا مطالبہ فرمایا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کروور نہم پرمیری اطاعت واجب نہیں۔

حضرت عمر فاروق رہائی انتہائی دانش منداور جرات مند انسان تھے کہ انھوں نے حضرت ابوبکر ڈھائی سے پہلے خطاب کیا اور اپنی گزشتہ روز والی غلط بات سے رجوع کیا اور معذرت کی ، نیز خلافت کے مسئلے میں حضرت ابوبکر کے ہاتھ مضبوط کیے ، ان کی تائید کی اور صراحتًا کہا کہ ابوبکر رسول اللہ مناتیج کے ہمیشہ کے ساتھی اور انتہائی محبوب ہیں۔ وہ غار میں بھی آ یہ کے ساتھ رہے۔

میت کا کفن سفید اور تین کپڑوں پر مشمل ہونا مستحب ہے۔اس میں قبیص یا پگڑی نہ ہو، نیز قبر میں لحد بنائی جائے ، لحد میں پکی اینٹیں لگائی جائیں اور قبر کو ہان جیسی بنائی جائے جوصرف ایک بالشت اونچی ہو۔



## رسول الله مَالِينَا عَلَيْ كَي وفات برمسلمانوں كوصدمه

یہ بڑی کچی اور بقینی بات ہے کہ نبی کریم مناشیم سے کامل محبت سیچ ایمان کا بلندترین درجہ ہے، اسی لیے رسول الله مناشیم نے فرمایا:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَوَالِدِهِ،

''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کی اولا د، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔''
بالفرض کسی شخص کی اولا دیا والدین یا اہل خانہ فوت جائیں تو بلاشک و شبہ دنیوی طور پریاس کے لیے ظیم صدمہ ہوگا۔اور اگر بیک وقت بھی فوت ہو جائیں تو اس بے چارے کی کیا جالت ہوگی؟

نبی کریم مُنَاتِیمًا کی وفات کا صدمہ یقیناً مسلمانوں کے لیےسب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بارے میں صحیح احادیث وارد ہیں:

شاندار حالت پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا اورامید ظاہر فر مائی کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی آخیں اسی طرح متفق اور متحدر کھے گا، پھر آپ نے فرمایا:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّمَا أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةٍ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي، أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي» أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي، أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي» أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي، أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي» أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي مَا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي» وَالله عَلِيبَتِي لَهُ مُصِيبَتِ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِ لِي وَمِرى مَصِيبَتِ عِيلَ مِن مُراورتبلى عَلَيْهِ وَاللهِ مَصِيبت سِي بِرُهُ لَو يَعْلَى عَلَيْهِ مِنْ مُرَادِ فَالْ مَصِيبَت سِي بِرُهُ لَو بَعْلَى عَلَيْهِ مِنْ مُرَادِ فَالْ مَصِيبَت سِي بِرُهُ لَو بَعْلَى عَلَيْهِ مِنْ مُرَادِ فَالْ مَصِيبَت سِي بِرُهُ لَا وَلَيْ مَصِيبَت سِي بِرُهُ مِنْ لَا وَلَيْ مُصِيبَت سِي بِرُهُ مَنْ لَا وَلَيْ مُصِيبَت سِي بِرُهُ مِنْ لَا وَلَيْ مُصِيبَت سِي بِرُهُ مِنْ لَا وَلَا مُعْلِيبَتُ سِي بَيْنِ عَلَى مُنْ مُنْ أُسُونِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أُمِنِ لَا لَيْ مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَمْتِيبَ عَلَيْهُ مِنْ لَيْ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَا لَا مُعْلِيبَ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مُنْ أَلَا لَا مُعْلِيبَ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَا لَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللل

حضرت انس مٹائٹوئے نے فرمایا:''جب وہ دن چڑھا جس دن رسول الله مٹائٹوئم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن گئی تھی، پھر جب وہ دن آیا جب رسول الله مٹائٹوئم فوت ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز پر تاریکی چھا گئی۔گھپ اندھیرا معلوم ہوتا تھا۔ ابھی ہم رسول الله مٹائٹوئم کو فن کر ہی رہے تھے اور آپ کی تدفین سے ابھی ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہمیں اپنے دل اجڑے اجڑے محسوس ہونے گئے۔''

حضرت انس مِنْ اللهُ عَلَيْ فَر ماتے ہیں: ' رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ أَلَى وَفَات حسرت آیات کے بعد حضرت ابوبکر واللهٔ عَنْ اللهُ عَنْ اللهٔ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

1 سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، حديث: 1599. 2 جامع الترمذي، المناقب، باب: سلوا الله لي الوسيلة، حديث: 3618، و سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ذكر وفاته و دفنه، حديث: 1631، و مسند أحمد: 268/3.

نے عرض کی: آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو رسول اللہ ﷺ کے لیے خیر کثیر ہے۔'' وہ فرمانے لگیں:'' بے شک میں بھی جانتی ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کثیر ہے۔ گر میں اس لیے روتی ہوں کہ وحی منقطع ہوگئ۔اب آسان سے کوئی خبر نہیں آئے گی۔افعوں نے ایسی باتیں کیس کہ شخین کو بھی رونا آگیا اور وہ بھی ان کے ساتھ بے اختیار رو پڑے۔''

كسى كهنے والے نے خوب كہاہے:

اِصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَّتَجَلَّدِ

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلِّدِ

فَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا

فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

''ہرمصیبت پرصبر کراور پامردی کا ثبوت دے اور یقین رکھ کہ کوئی آ دمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب مجھے کوئی مصیبت آئے تو نبی کریم مگاٹیا والی مصیبت یاد کرکے اس سے تسلی حاصل کر۔''

اس باب سے حاصل ہونے والے اسباق وفوائد بہت ہیں، مثلاً:

نئ كريم مَا اللَّهُ كَلَّ وَفَات مسلمانون كے ليے سب سے براغم اور صدمہ تھا۔

نبی کریم مَالِیْنِمْ کی وفات کے بعد صحابہ کرام ڈی کُٹیم کا اپنے دلوں کو اجڑا اجڑا محسوں کرنا

نزول وجی سے فراق کی بنا پرتھا کہ اب آسان سے خبریں آنا بند ہو گئیں۔

نبی کریم مالیا مسلمانوں کو ان کی جان، اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ

صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن، حديث: 2454، و سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ذكر و فاته ....... حديث: 1635، واللفظ له.

محبوب ہیں۔اس حقیقت کا پہۃ اس وقت چلا جب رسول اکرم مُنَّاثِیْم فوت ہوئے کہ ہرصحابی نے چاہے وہ رشتہ دارتھا یا اجنبی، قریب رہتا تھایا دورحتی کہ عام مسلمان بھی اس صدمے سے بے حدممگین ہوگئے۔

صحابہ کرام رش اللہ عن اللہ من اللہ من



## رسول الله سَلَالْيَامُ كَي ميراث

حضرت عمروبن حارث والنظرة فرماتے ہیں: ''رسول الله علی فیا نے اپنی وفات کے وقت کوئی درہم، دینار، غلام یا لونڈی کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ صرف آپ کی ایک سفید نچرتھی جس پر آپ سوار ہوتے تھے اور اسلحہ تھا یا پھر خیبر کی کچھ زمین تھی جسے آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا۔''

حضرت عائشہ و الله علی میں: ''رسول الله عناتیا نے نه کوئی دینار چھوڑا نه درہم، نه کوئی بکری، نه اورنه کوئی مالی وصیت فرمائی۔'' 2

رسول الله مَالَيْمَا مِنْ مَعْلِيماً في خود فرما يا تها:

«لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»

''ہماری وراثت نہیں چلتی ، ہم جو کچھ حچھوڑ جا ئیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔''

1 صحیح البخاري، کتاب و باب الوصایا، حدیث: 2739. 2 صحیح مسلم، الوصیة، باب ترك الوصیة .....، حدیث: 1635. یعنی آپ نے ایک تہائی مال یا کوئی اور مالی وصیت نہیں فرمائی کیونکہ آپ کے پاس مال تو تھا بی نہیں، البتہ مختلف امور دیئیہ، مثلا: کتاب الله، سنت نبوی، آپ کے اہل بیت، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا تھم، وفود کے عطیے اور نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ (شرح النووي:11/128/11) 3 صحیح غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ (شرح النووي:11/128/11) 3 صحیح البخاري، فضائل أصحاب النبي ، باب مناقب قرابة رسول الله ، البخادی، حدیث: 2093، و صحیح مسلم، الجهاد، باب قول النبی ، الا نورث ما ترکنا فهو

یہ سب کچھاس لیے تھا کہ رسول اللہ مُٹاٹیا مال اکٹھا کرنے کے لیے یا خزانہ بھرنے کے لیے معوث نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ تو رہنمائی کرنے والے،خوشنجری دینے والے، ورانے والے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے والے اور روشن چراغ بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔تمام انبیاء اور رسولوں کی حالت یہی ہوتی ہے۔علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے آپ نے فرمایا:

«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَّلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرِ»

''علاء انبیاء کے حقیقی وارث ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء دینار و درہم (روپیہ بیسہ) چھوڑ کر نہیں جاتے بیں۔جس شخص نے علم حاصل کرلیا اس نے وافر حصہ حاصل کرلیا۔''ا

صحابہ ٹھ اُلٹو کہ بیات بخوبی سمجھ چکے تھے۔ حضرت سلیمان بن مہران فرماتے ہیں: 'ایک دفعہ حضرت ابن مسعود ڈھ لٹھ کے پاس ان کے پچھ شاگر دبیٹھے تھے۔ ایک اعرابی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ کہنے لگا: ''یہ لوگ کس چیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟'' حضرت ابن مسعود ڈھٹو فرمانے لگے: ''یہ حضرت محمد مُلٹھ لُٹھ کی وراثت تقسیم کررہے ہیں۔'' کے مسعود ڈھٹو فرمانے لگے: ''یہ حضرت محمد مُلٹھ لُٹھ کی وراثت تقسیم کررہے ہیں۔''

نبی کریم مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهُ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

 وقف کر چکے تھے۔حضرت عائشہ ڈھٹیانے فرمایا:'' نبی کریم مٹاٹیٹی فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع (60 کلوتقریبًا) جو کے عوض گروی پڑی تھی۔''

اس سے واضح ہوتا ہے کہ نی کریم علی اشیاء بہت کم استعال کرتے تھے اور لوگوں سے ستعنی رہتے تھے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے مال نہیں ما نگا نہ ان سے قرض لیا کیونکہ صحابہ کرام تو آپ کی کوئی چیز گروی نہ رکھ سکتے تھے بلکہ بہت ممکن تھا کہ وہ آپ سے قیمت بھی وصول نہ کرتے۔ اس لیے آپ نے بہودی سے لین وین کیا اور اپنے کسی صحابی پر بھی بو جھنہیں ڈالا۔ فیزگر میں آپ کو بسا اوقات بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے بھی ایک مہینہ اور بھی دو مہینے اس حال میں گزرتے کہ رسول اللہ من بڑتی تھی۔ اس لیے بھی ایک مہینہ اور بھی نہ آئی۔ حضرت عروہ ہڑالئے نے حضرت عائشہ نے حضرت عروہ ہڑالئے نے حضرت عروہ ہڑالئے نے حضرت عروہ ہڑالئے ہے کہ وی نہ آئی۔ حضرت عروہ ہڑالئے نے حضرت عروہ ہڑالئے ہے کہ وی نہ آئی۔ حضرت عروہ ہڑالئے ہے کہ وی میں آگ جلانے کی نوبت بھی نہ آئی۔ حضرت عروہ ہڑالئے نے حضرت عروہ ہڑالئے ہے کہ وی نہ آئی۔ حضرت عروہ ہڑالئے ہے کہ وہ نہ ہوتی تھی۔ '' وہ فرمانے لگیں: ''دوسیاہ چیزوں ، مجوروں اور یانی پرگز ربسر ہوتی تھی۔ ''

اس صورت حال کے باوجود آپ ٹاٹیٹا فرمایا کرتے تھے:

«مَالِي وَلِلدُّنْيَا، مَا مَثْلِي وَمَثُلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِّنْ نَّهَادٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» صَائِفٍ فَاسْتَظُلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِّنْ نَّهَادٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» دميرا دنيا سے کياتعلق؟ ميرى اور دنيا كى مثال تو ايى ہے جيسے ايک مسافر گرميوں ميں سفر کر رہا ہو، پچھ دير کے ليے سى درخت کے ينچ سابي حاصل کرنے کے ليے رکے، پھراسے چھوڑ کر چلتا ہے: 400

الحديث ورثة الرسول السبر، ص:90,89. 1 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي السبب، حديث:2916، و صحيح مسلم، المساقاة، باب الرهن وجوازه مسبب، حديث:1603. 3 صحيح البخاري، الرقاق، باب كيف عيش النبي السبب؛ حديث:6459، مطولاً. 4 جامع الترمذي،

اس باب سے بہت سے اسباق و فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں کچھ یہ ہیں:
انبیاء ﷺ کو مال جمع کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا جاتا بلکہ انھیں لوگوں کی رہنمائی،
لیمی اندھیرے سے روشی کی طرف لے جانے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ اسی
لیے وہ اپنے ترکے میں روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم و ہدایت چھوڑ کر جاتے
ہیں۔ جو یہ وراثت حاصل کرے اس کی خوش قسمتی میں کیا شک ہے۔
نبی کریم عن اللہ آپ تو اس مسافر کی طرح رہتے تھے جو سامی حاصل کرنے کے لیے تھوڑ کی دیر کسی
بلکہ آپ تو اس مسافر کی طرح رہتے تھے جو سامیہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑ کی دیر کسی
درخت کے بیٹے بیٹھتا ہے اور پھر اٹھ کر آگے چل دیتا ہے۔

نبی کریم منگیرا لوگوں سے مانگنے کے عادی نہ تھے۔ ضرورت پڑنے پر قرض لے لیتے تھے، چاہے کوئی چیز گروی رکھنی پڑے تاکہ آپ کے صحابہ پر بوجھ نہ پڑے۔ اس لیے وفات کے وفت آپ کی زرہ تیس صاع جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔

نبی کریم مٹائیا کے پاس مال بہت کم ہوتا تھا۔ تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ تبھی تو ایک ایک دودو ماہ آپ کے کسی گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہ آتی تھی۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی عام خوراک تھجوریں اور پانی تھا۔

جب تک بید دنیا قائم ہے اور شب و روز کی آ مدور دفت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ پر بے شار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا مخلص پیروکار بنائے اور قیامت کے دن ہمیں آپ کے ساتھیوں میں شامل فرمائے۔ آمین!

الزهد، باب حديث: [ماالدنيا إلا كراكب استظل]، حديث:2377، و سنن ابن ماجه، الزهد، باب مثل الدنيا، حديث: 4109، ومسند أحمد: 1/101، واللفظ له، والسلسلة الصحيحة:800/1.

# امت يررسول الله مَالِينَةِ مَرَحَقوق

امت مسلمه برنبئ كريم مُثَاثِينًا كِ حقوق بهت زياده بين، مثلاً:

آپ پر زبانی اور عملی طور پرسیا ایمان لانا اور آپ کی پیش کرده مکمل شریعت کی تصدیق کرنا۔

آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کی نافر مانی سے اجتناب کرنا۔

کوئی اختلاف ہوجائے تو آپ ہی سے فیصلے کرانا اور پھر آپ کے فیصلے پر دل وجان سے راضی اور مطمئن ہوجانا۔

آپ کوآپ کاحقیقی مرتبه دینا ،غلووزیا دتی کرنانه کمی کرنا۔

آپ کی بیروی کرنا اور تمام معاملات میں آپ کونمونه بنانا۔

آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کرمحبت کرنا۔ اہل وعیال، مال ومنال اور سب لوگوں کے مقابلے میں آپ ہی کوئر جیج دینا۔

آپ کا بدرجۂ غایت احترام کرنا، آپ کے دین کی مدد کرنا اور آپ کی سنت مطهرہ کا دفاع کرنا۔

آپ پر درود پڑھنا کیونکہ رسول اللہ مَالِیّنِمْ کا ارشادگرامی ہے:

"إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْحَةُ، وَفِيهِ الْكَاكُمْ

### مَّعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»

''تمھارے دنوں میں سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آ دم علیا کی تخلیق ہوئی، اسی دن صور پھوٹکا جائے گا اور اسی دن بیہوشی طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بڑھا کروتمھارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔''
ایک شخص نے پوچھا: اللہ کے رسول! ہمارا درود آپ پر کسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو تیکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ » ''(نہیں!)اللّٰد تعالیٰ نے زمین پرانبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔'' ابان مندرجہ بالاحقوق کی کچھ تفصیل ملاحظہ کیجیے:

## رسول الله مَثَاثِيمً برسيا ايمان اورتصديق

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ فَأُمِنُواْ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّوْرِ الّذِي آنُزُلْنَا طَوَاللّٰهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْدٌ ﴾ ' ' چنانچة م ايمان لا وَ الله پر ، اس كے رسول پر اور اس نور (قرآن) پر جو ہم نے نازل كيا۔ اور الله تمهارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔' ' ' الله تعالی كا فرمان ہے:

﴿ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْقِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكِلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞

السنن أبي داود، الصلاة، باب فضل يوم الجمعة .....، حديث: 1047، و سنن النسائي، الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي إلى يوم الجمعة، حديث: 1375، و سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ذكر وفاته و دفنه إلى حديث: 1636. [2] التغابن 8:64.

''لہذاتم ایمان لاؤاللہ پر، اس کے رسول پر جو''امی نبی'' ہے جو (خود بھی) اللہ اور اس کے بیروی کروتا کہتم اور اس کے بیروی کروتا کہتم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔''1

اور فرمایا:

﴿ لِلَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ تَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلُ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ لَا وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾

''اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواوراس کے رسول کریم پر ایمان لاؤ، اللہ شمیں اپنی رحمت سے دو حصے (اجر) دے گا اور تمھارے لیے ایسا نور بنائے گا جس کے ذریعے سے تم (میدانِ حشر کے اندھیروں میں) چلو گے اور وہ تمھارے گناہ معاف کردے گا۔ اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔''<sup>2</sup> نیز فر مایا:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَنْ نَا لِلْكَفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۞

''اور جو شخص الله اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو بلاشبہ ہم نے ایسے کا فروں کے لیے خوب بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے۔'' 3 رسول الله مُؤلِّظِ نے فرمایا:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ»

'' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں بیہاں تک کہ وہ

1 الأعراف 1587. [2] الحديد 28:57. [3] الفتح 13:48.

گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ مجھ پر اور میری شریعت برایمان لے آئیں۔''

آپ سَلَیْمُ پرایمان لانے کا مطلب آپ کی نبوت کی تقیدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی شریعت اور تمام ارشادات و فرامین کو سچاسمجھا جائے۔ اور زبانی گواہی کے ساتھ دلی طور پر بھی تقیدیق کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برحق رسول ہیں۔ دل کی تقیدیق اور زبان کی گواہی کے ساتھ جب اس کے مطابق شریعت پر عمل بھی ہونے گئے تب آپ پر ایمان کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ 2

# رسول الله مُثَاثِينَا كَي اطاعت واجب اور نافر مانی حرام ہے

یہ بات شرطِ لازم ہے کہ جہاں آپ پرایمان لانا اور آپ کی شریعت کی تصدیق کرنا ضروری ہے، وہیں آپ کی اطاعت بھی واجب ہے کیونکہ بی حکم بھی آپ کی لائی ہوئی کتاب میں صراحتًا موجود ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوُا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْبَعُوْنَ ﴾ تَسْبَعُوْنَ ﴾

''اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواور اس سے اعراض نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔'' اور فر مایا:

#### ﴿ وَمَا الْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ قَ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؟ ﴿

1 صحيح مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس ....، حديث: 21. ويكي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الله القاضى عياض: 539/2. [3] الأنفال 20:8 .

'' رسول جو کچھ شخصیں دے تو وہ لے لواور جس سے روک دے تواس سے رک جاؤ۔'' '

نیز فرمان باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ اَطِيْعُوااللهَ وَاطِيُعُواالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِّلُتُهُ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوا لا ﴾

'' کہہ دیجیے: اللہ کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو، پھرا گرتم اعراض کرو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جواس پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور تمھارے ذمے صرف وہ ہے جوتم پر بوجھ ڈالا گیا اور اگرتم اس (رسول) کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤگے۔''2

الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ فَلْيَحُذَدِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمُرِهَ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمُ

''لہذا جولوگ اس (رسول) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انھیں ڈرنا چاہیے کہ ان پرکوئی آ زمائش نازل نہ ہوجائے یا انھیں در دناک عذاب آلے'' 3 اور فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞

''اور جو شخص الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کا میابی حاصل کرلی۔''

ایک مقام پرالله فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ ضَلَّ ضَلَا مُّبِينًا ﴾

1 الحشر 7:59 . [1] النور 54:24 . [3] النور 63:24 . [4] الأحزاب 71:33 .

''جوشخص الله اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے گا، وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔''<sup>1</sup> نیز الله فر ما تا ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ ﴾

''جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بیہ بہت بڑی کا میابی ہے۔ اور جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا ، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہوگا۔''2

حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیرُ آنے فر مایا:

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ»

''جو شخص میری اطاعت کرےگا، اس نے حقیقتاً الله تعالیٰ کی اطاعت کی، جو میری نافر مانی کرےگا، اس نے در حقیقت الله تعالیٰ کی نافر مانی کی۔'' 3

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي» قَالُوا: يَارَسُولُ اللهِ! وَمَنْ يَّأْلِي؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلِي» يَّأْلِي؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلِي» دُخلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلِي» دُخي مِن عامين عامين عامين على المحالي على المحالي اللهِ المحالي اللهِ المحالي المحالي

 <sup>1</sup> الأحزاب36:33. 2 النسآء4:14,13:4. 3 صحيح البخاري، الجهاد و السير، باب يقاتل من وراء الإمام.....، حديث:2957.

كرديا-' لوگول نے عرض كى: الله كے رسول! جنت ميں جانے سے كون انكار كرے گا؟ فرمايا: ' جس نے ميرى اطاعت كى وہ جنت ميں داخل ہو گيا اور جس نے ميرى نافر مانى كى اس نے حقيقتاً جنت ميں جانے سے انكاركيا۔' أُ حضرت ابن عمر شاتئي سے منقول ہے كه رسول الله طَلَّيْوَ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ وَرُفِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالطَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ »

'' مجھے قیامت سے قبل تک تلوار دے کر بھیجا گیا ہے حتی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ جوشخص میرے دین کی مخالفت کرے گا، اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی اور جوشخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں شار ہوگا۔''

### اسوهٔ حسنه کی پیروی

یعنی تمام معاملات میں آپ کونمونہ بنا کر آپ ہی کے طریقِ کار کی اقتدا کی جائے۔ اللّٰد تعالٰی کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

1 صحيح البخاري، الاعتصام بالكتاب و السنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، حديث:
 7280. 2 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح، قبل الحديث:
 2914 مختصراً، و مسند أحمد: 20/2 و 92.

''(اے نبی!) کہہ دیجیے:اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گناہ معاف کردے گااور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے ولا ہے۔'' 1

اورفر مایا:

﴿ لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَانَ يَرُجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَانِي لِرَجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْأَخِرَ

"نقیناً تمھارے لیے رسول اللہ (کی ذات) میں بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لیے جواللہ (سے ملاقات) اور یوم آخرت کی امیدر کھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔"2

نيز الله تعالى نے فرمايا ہے:

﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥

''اورتم اس (نبی امی) کی پیروی کروتا کهتم مهرایت پا جاؤ۔'' <sup>3</sup>

لہٰذا آپ کے طریقے پر چلنا، آپ کی سنت کو لازم پکڑنا اور آپ کی مخالفت سے ہر ممکن ڈرنا اور بچنا بہت ضروری ہے۔ رسالت مآب مُنگِیْم کا فرمان ہے:

«فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

''جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔''

#### رسول الله مَثَالِثَيْمُ سِي محبت

ا پنے اہل وعیال، والدین اور دیگر تمام عزیز وں سے بڑھ کررسول الله مَثَاثِیَّا سے محبت

1 ال عمران 31:3 . 2 الأحزاب 21:33 . 3 الأعراف 158: . 4 صحيح البخاري، النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث:5063، مطو لا .

رکھی جائے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابَا ۚ فُكُمْ وَ اَبُنَا َ وَكُمْ وَ اِخْوَائُكُمْ وَ اَذْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمُوالُ اَفْتَرَفْتُوْهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ اللّهُ اِفْتَرُفْتُوْهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا آحَبَ اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَ بَّصُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ بامره والله كريهري القوم الفيقين ﴾

''(اے نبی!) کہہ دیجیے: اگر تمھارے باپ اور بیٹے اور بھائی، بیویاں اور تمھارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندا پڑنے کا شمعیں ڈر ہے اور تمھارے گھر جنھیں تم پیند کرتے ہو (بیسب) شمعیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا تھم (عذاب) بھیج دے اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

حضرت انس والنَّيْءُ فرمات بين، رسول الله مَثَالَيْمُ في فرمايا:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَحْمَعنَ»

''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی اولا د ، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔'' <sup>2</sup>

صیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سے محبت رکھنے کا صلہ جنت میں آپ کی رفاقت ہے۔ایک آ دئی نے فرمایا: «مَا أَعْدَدْتَ ہے۔ایک آ دئی نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا» ''تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟'' (وہ کہنے لگا: اللہ کے رسول! میں

1 التوبة 24:9. 2 صحيح البخاري، الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، حديث: 15، و صحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله .....، حديث: 44.

نے قیامت کے لیے کثیر روزے، کثیر نمازیں اور کثیر صدقات تو تیار نہیں کرر کھے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول گرامی سے محبت ضرور کرتا ہوں۔) آپ نے فرمایا:
﴿ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

'' پھر تو انھی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔''<sup>1</sup>

حضرت انس ڈھاٹھ فرماتے ہیں:''جمیں اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز پر اتنی خوش نہیں ہوئی جتنی آپ کے اس فرمان پر ہوئی:

«فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»

'' توجس سے محبت کرے گااسی کے ساتھ ہوگا۔''

چنانچیہ حضرت انس ڈٹاٹیڈ فرماتے تھے:'' مجھے اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول کریم مُٹاٹیڈ اور ابو بکر و عمر ٹاٹیڈ اس کے سول کریم مُٹاٹیڈ اور ابو بکر و عمر ٹاٹیڈ سے تچی محبت ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میں نے ان جیسے نیک کامنہیں کیے۔''<sup>2</sup>

حضرت عمر بن خطاب رہائی نے جب کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان کے سواہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی کریم علی کی ا

«لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عُمَرُ: «أَلْآنَ يَاعُمَرُ!»

"وقتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ کافی نہیں حتی کہ تو مجھ

1 صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي هسس، باب مناقب عمر سس، حديث: 3688، و صحيح مسلم، البر و الصلة سس، باب المرء مع من أحب، حديث: 2639. بريك والح الفاظ مح بخارى كيس 2 صحيح مسلم، البر و الصلة سس، باب المرء مع من أحب، حديث: (163)-2639. سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگے۔'' حضرت عمر کہنے لگے: اللہ کی قشم! اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔'' نبی کریم مُلَّ اللَّهِ اللهِ فَلَمُ اللهِ اللهِ مُعَلِّم اللهِ مُعَلِم اللهُ اللهِ مُعَلِم اللهُ مُعَلِم اللهُ مُعَلِم اللهِ مُعَلِم اللهِ مُعَلِم اللهِ مُعَلِم اللهِ مُعَلِم اللهِ اللهِ مُعَلِم اللهِ مُعَلِم اللهِ اللهِ مُعَلِم اللهِ اللهِ مُعَلِم اللهِ اللهِ مُعَلِم اللهِ مُعَلِم اللهِ اللهِ اللهِ مُعَلِم اللهِ ال

حضرت ابن مسعود رہائی فی فیر ایک آ دمی رسول اللہ عَلَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ''اللہ کے رسول! اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے مجت تو رکھتا ہے مگر مرتبے کے لحاظ سے ان تک نہیں پہنچ سکا؟'' آپ عَلَا اللَّهُ نَا فَر مایا:

«اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

'' ہر آ دمی اس کے ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔'' <sup>2</sup>

حضرت عباس بن عبدالمطلب وللتَّفَيْ فرمات بين: مين نوسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبالْإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ هَذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبالْإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ

''اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محد مُناشِیْم کورسول ماننے پرول وجان سے راضی ہو۔''

رسول الله مَثَاثِينًا مِنْ فَيْ اللهِ مَثَاثِينًا مِنْ فَر مايا:

"ثَلَاثُ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَّا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَحْدَهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» أَنْ يَعُودَ فِي الْكُورِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» "تين اوصاف جس شخص ميں پائے جائيں وہ ان كی وجہ سے ايمان كی مشاس

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأيمان و النذور، باب كيف كانت يمين النبي، حديث: 6632.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب علامة الحب مديث: 6169. [3] صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا .....، حديث: 34.

محسوس كرنے لگتاہے:

جس شخص کواللہ اوراس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ وہ کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھتا ہو۔ کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ہی ناپیند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپیند کرتا ہے۔''<sup>11</sup>

اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالی ان اوصاف کریمہ کی توفیق عطا فرما دے وہ فی الواقع ایمان کا مزہ چھ لیتا ہے اور اس کی مٹھاس اور لذت صاف محسوس کرتا ہے، پھر وہ اطاعت اور نیکی کو لذیذ محسوس کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر بڑی سے بڑی مشقت ہنسی خوثی برداشت کرتا ہے، شریعت محمد سے مطابق راستہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اس نے راضی خوثی رسالت ما ب شاشیم کو رسول تسلیم کیا ہوتا ہے اور آپ سے محبت رکھتا ہے اور جوشخص آپ سے صدق ول سے محبت رکھے وہ لازما آپ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے ایک کہنے والا کہتا ہے:

تَعْصِي الْإِلْهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ

هٰذَا لَعَمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَّأَطَعْتَهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ "ارے! تواللدتعالیٰ کی نافرمانی کرتاہے جبکہ تواس سے محبت کا دعویدار بھی ہے۔ اللہ کی قسم! بیر تو عقل و دانش کے لحاظ سے بڑی عجیب بات ہے۔ اگر تیری

المحيح البخاري، الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر.....، حديث:21، و
 صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن.....، حديث:43.

محبت سچی ہوتی تو تو ضروراس کی اطاعت کرتا کیونکہ محبّ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔''

امام ابن قیم رشط فرماتے ہیں:

شَرْطُ الْمَحَبَّةِ أَنْ تُوَافِقَ مَنْ تُحِبُّ

عَلٰى مَحَبَّتِهِ بِلاَ عِصْيَانِ

فَإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ الْمَحَبَّةَ مَعَ خِلاَفِكَ

مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُوْ بُهْتَانِ

أَتُحِبُّ أَعْدَاءَ الْحَبِيبِ وَتَدَّعِي

حُبًّا لَّهُ مَا ذَاكَ فِي إِمْكَانِ

وَكَذَا تُعَادِي جَاهِدًا أَحْبَابَهُ

أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَاأَخَا الشَّيْطَانِ

''محبت کی شرط میہ ہے کہ تو اس محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کی کامل موافقت کرے اور خافر مانی سے بچے۔ لیکن اگر تو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور محبوب کی پیند میدہ چیز کی مخالفت بھی کرے تو تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیا تو اپنے محبوب کے دشمنوں سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ میں ناممکن بات ہے۔ اسی طرح تو اپنے محبوب کے دوستوں سے شد مید دشمنی بھی رکھتا ہے۔ اے شیطان کے پیروکار! بتا تیری محبت کدھرگئی؟''<sup>2</sup>

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (\$249/2 . 2 القصيدة النونية لا بن القيم مع شرح الهراس: 136/2 .

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی ادراس کے رسولِ گرامی سے محبت رکھتا ہے تو وہ ان چیز وں سے بھی محبت رکھتا ہے جن سے اللہ اوراس کے رسول کو محبت ہے کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کے محبوب سے بھی محبت رکھتا ہے۔اسی لیے رسول اللہ مَنافِیْ فی فیر مایا:

«مَنْ أَحَبَّ لِلهِ، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»

''جو شخص محبت کرے تو اللہ کے لیے، ناراض ہوتو اللہ کی خاطر، دے تو اللہ کی رضا

کے لیے اور نہ دے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نے اپنا ایمان کمل کرلیا۔'' کسی خوش بخت کی نئی کریم منافی آن سے محبت کی علامات یہ ہیں کہ وہ آپ کی افتدا

کرتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، آپ کے احکام بجالاتا ہے، آپ کی منع کردہ چیزوں

سے اجتناب کرتا ہے۔ بدحالی ہو یا خوشحالی، ننگی ہو یا آسانی وہ آپ ہی کے آداب و
اخلاق اختیار کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو
اس کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی موافقت کرنا پسند کرتا ہے ورنہ وہ اپنی محبت کے دعوے
میں سچانہیں۔ 2

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ اللهُ عَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۞

" آپ كهه ديجين اگرتم الله سے محبت ركھتے ہوتو ميري بيروى كرو، الله تم سے

<sup>🛽</sup> سنن أبي داود، السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه، حديث: 4681.

<sup>2</sup> ويكسي الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 371/2.

محبت کرے گا اور تمھارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

اس آیت کو آزمائش والی آیت کہا جاتا ہے کیونکہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت رسول اللہ سُؤائیا ہُم کی پیروی اور آپ کے منہیات سے پر ہیز ہے۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ سے محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ محبّ آپ سے مخلص رہے۔رسول الله مَالِيْنِ اللهِ مَالِيْنِ اللهِ مَالِيْنِ اللهِ مَالِيْنِ اللهِ مَالِيْنِ اللهِ مَالِي اللهِ مَاللهِ مَالِي اللهِ مَالْلِي اللهِ مَالِي مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَالْمِي مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي مَالِي مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ اللهِ مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مَالِي مِنْ اللهِ مَالِي مَال

«اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

''دین خیرخواہی کا نام ہے۔''ہم نے بوچھا: کس کے لیے خیرخواہی؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، مسلمان کے کیے، اللہ کے لیے، مسلمان کے لیے۔''2

رسول الله سَلَّمَةُ كَاسَاتُه خَير خوابى كا مطلب يہ ہے كه آپ كى نبوت كى تصديق كى جائے، اوامر ونوابى ميں آپ كى اطاعت كى جائے ...... آپ كى مددكى جائے، آپ كا ساتھ ديا جائے، آپ كى حايت كى جائے، آپ كى ساتھ ديا جائے، آپ كى خايت كى جائے، آپ كى سنت كوزندہ ركھا جائے، اس پر عمل كيا جائے، اس كا دفاع كيا جائے، اس كى نشر و اشاعت كى جائے اور آپ كے اخلاق كريمه اور آداب عاليہ اينائے جائيں۔

ال عمران 31:3. [2] صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة،
 حديث:55. [3] الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (584,583/2.

## رسول الله مَثَاثِينَا كَا اكرام واحترام

الله تعالى نے فرمایا:

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوقِّرُوهُ طَ

''.....کتم الله اوراس کے رسول پرایمان لا وُ اورتم اس کی مدد کرواوراس کا ادب (تعظیم وتو قیر) کرو۔''

اورفر مایا:

﴿ يَا يُنُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَكِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ طَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾

"اے ایمان والو! تم الله اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم الله سے درہو، یقیناً اللہ خوب سننے والا،خوب جاننے والا ہے۔" 2

نيز فرمايا:

#### ﴿ لا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط

''تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ طلم راؤ۔'' تنہ کا کریم مُن اُلیْا کی وفات کے بعد بھی آپ کی تو قیر و تعظیم اسی طرح ضروری ہے جس طرح زندگی میں تھی، مثلاً: جب آپ کی کوئی حدیث ذکر کی جائے، آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ کی سیرت طیبہ ذکر کی جائے تو آپ کی عالی منزلت کا بھر پور خیال رکھا جائے۔ 4 میں ضروری ہے کہ آپ کی احادیث مبارکہ اور تخنِ طیبہ کوسیکھا جائے، ان کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے اور بوقت ضرورت ان کی مدد اور دفاع کیا جائے۔ 5

 <sup>1</sup> الفتح 9:48. 2 الحجرات 1:49. 3 النور 63:24. 4 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 3:55/26. 5 الشفاء:555/26.

# رسول کریم منافظ کی مدد واجب ہے اور آپ کو گالی دینے والے کا حکم

نبی کریم سُلِیَا ہے سچی محبت کی نشانی ہے ہے کہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کی تعظیم و تو قیر کی جائے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿إِنَّآ اَرْسَلُنْكَ شَاهِمًا وَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا لَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَذِّرُونَ وَ تُوقِدُونَ لَهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَذِّرُونَ وَ تُوقِدُونَ لَهُ لَهِ

''(اے نبی!) بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا،بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرواور اس کا ادب (تعظیم وتو قیر) کرو۔''

الله تعالیٰ کا ایک اورارشادگرامی ہے:

﴿ فَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي َ ٱنْزِلَ مَعَةَ لا اُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾

'' چنانچہ جولوگ اس پرایمان لائے اور انھوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور (ہدایت) کی پیروی کی جو اس پر اتارا گیا ہے ، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔''2

﴿ وَ تُعَزِّرُوْهُ ﴾ کے معنی حافظ ابن کثیر بٹلٹنز نے حضرت ابن عباس بھائٹیا سے عزت و احترام کے ہیں اور ﴿ وَ تُحقِیّرُوْهُ ﴿ كَا مطلب تعظیم اور احترام بتایا ہے۔ 3 اور علامہ بغوی بٹلٹنز نے ﴿ وَ تُعَزِّرُوْهُ ﴾ کے معنی مدداور نصرت بتائے ہیں۔ 4 علامہ بغوی بٹلٹنز نے ﴿ وَ تُعَزِّرُوْهُ ﴾ کے معنی مدداور نصرت بتائے ہیں۔ 4

الله تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جواللہ تعالیٰ یا اس کے رسول مکرم کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

1 الفتح 9,8:48 . 2 الأعراف1:757. 3 تفسيرابن كثير:613/5 . 4 معالم التنزيل:4/4/2 .

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاِخِرَةِ وَاعَلَّ لَهُمُ عَنَابًا مُّهِينًا ۞ ﴾

''یقیناً جولوگ الله اوراس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، الله نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اوران کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔''<sup>1</sup> الله تعالیٰ کا ارشادِ عالی ہے:

### ﴿ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَكُنَّ تَجِدَ لَكُ نَصِيْرًا ﴿ ﴾

''جس شخص پراللہ لعنت کرے، اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔'' کہ اس میں کوئی شک نہیں گے۔'' کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص نبئ کریم مُنگائیا کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ نے اسے ملعون قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی اسلام کا دعوید ارشخص آپ کوگائی دے تو وہ مرتد ہوجائے گا۔ بیم دود شخص تو بہ بھی کرے گا تو قبول نہ ہوگی۔اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ آبِاللَّهِ وَالْيَهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لَا تَعْتَنِوْرُواْقَلُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ۗ

'' کہہ دیجیے: کیاتم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کو مذاق اور استہزاء کا نشانہ بناتے تھے؟ (اب) کوئی عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کا فر ہو چکے ہو۔''

چنانچدایسے مردود شخص کو توبہ کا موقع دیے بغیر قل کر دیا جائے گا۔ یہی قول سیح ہے، البتہ اگر گالی دینے والا شخص ذمی ہو یا معاہدہ کر کے آیا ہو تو اس کا عہد ختم ہو جائے گا اور اسے قل کر دیا جائے گا۔ اسے چھوڑا جا سکتا ہے نہ اس سے فدید لیا جا سکتا ہے، وہ بہر حال

1 الأحزاب57:33 . [2] النسآء52:4 . [3] التوبة 66,65:9 .

قتل کیا جائے گا۔ اگر گالی دینے والاخود ہی توبہ کرے تب بھی صحیح بات یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے ۔ اگر وہ اصلاً مسلمان ہوتو اس کی توبہ ہمارے نز دیک نا قابل قبول ہے۔ باقی رہا اللہ تعالیٰ کے ہاں کا معاملہ توبہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمید الله نے بیمسلدانی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ''میں نے اسمسکے کوچار فریا مسکول کی صورت میں مرتب کیا ہے:

ببہلامسکلہ: شاتم رسول کوتل کیا جائے گا ،خواہ وہمسلمان ہو یا کا فر۔

دوسرا مسکلہ: اگر وہ ذمی ہوتو اسے لاز ماً قتل ہی کیا جائے گا۔اسے چھوڑا جا سکتا ہے نہاس سے فدیہ لیا جا سکتا ہے۔

تیسرا مسکلہ: اگر وہ تو بہ کرلے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کا فرسب وشتم کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

چوتھا مسکلہ: سب وشتم سے کیا مراد ہے؟ سب وشتم اور کفر میں کیا فرق ہے؟ 1

جمرا للدامام ابن تیمیه بطالله نے بہت مفید بحث رقم کی ہے۔ رحمه الله رحمة

جوشخص رسول الله مَنَا لِيَّا كَ حقوق ادا كرے الله تعالىٰ نے اس كے ليے كاميا بى ، نجات اور ہدايت كا وعده فرمايا ہے۔الله تعالىٰ كا فرمان ہے:

﴿ وَرَحُكِتِى وَسِعَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ فَسَا كُتُبُهُا لِللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ وَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُرِقِيِّ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَيْتِنَا يُؤْمِنُونَ أَ الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُرِقِيِّ وَالَّذِيْنِ فَي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ لَا يَامُوهُمُ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْنَ هُمْ فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ لَا يَامُوهُمُ اللَّهُ اللَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ لَا يَامُوهُمُ

<sup>1</sup> ويكي الصارم المسلول على شاتم الرسول 1: 11 وما بعد.

بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهِ هُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِّيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ فَالَّذِينَ أَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَةٌ الْوَالِّبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَآيُهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَبِيْعٌا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ لِآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُخِي وَيُمِينُتُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُدِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِلْتِهِ وَالتَّبِعُونُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ﴾ ''اور میری رحمت نے ہرچیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس (رحمت) کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکاۃ ادا کرتے ہیں اور (ان کے لیے بھی) جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ (یعنی) وہ لوگ جواس رسول' نبی امی' کی پیروی کرتے ہیں جے وہ اینے یاس تورات و انجیل میں (تمام اوصاف سمیت) لکھا یاتے ہیں۔ وہ انھیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انھیں برائی سے روکتا ہے۔ اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ان پر نایاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے کمر توڑ بوجھ اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق اتارتا ہے، لہذا جولوگ اس (نبی امی) پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور (ہدایت) کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی کامیاب ہیں۔ کہدد یجیے: اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف الله كارسول ہوں جس كے ياس آسانوں اور زمينوں كى بادشاہت ہے۔ اس كے سواكوئي معبود برحق نہيں، وہي زندگي اور موت ديتا ہے، للبذاتم الله اور اس کے رسول''نی امی'' پر ایمان لاؤ جو (خود بھی) اللہ اور اس کے (تمام) کلمات یر پخته ایمان رکھتا ہے اورتم اس کی پیروی کروتا کہتم ہدایت حاصل کرسکو۔''<sup>1</sup>

<sup>1</sup> الأعراف7:156-158 .

الله تعالی نے نبی کریم سُلَیْم کو تمام جہانوں پر رحمت برسانے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمان باری ہے:

﴿ وَمَا ارْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ ۞ ﴾

''(نبی گریم!) ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔'' اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور خاتم الرسل بنایا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النّبِينَ اللهِ وَخَاتَمَ النّبِينَ اللهِ وَخَاتَمَ

''محمد (مَنَا الله عنه من سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ الله کے رسول اور آخری نبی ہیں۔'' 2

لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ تمام جنوں اور انسانوں کو ہر خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ہر شرسے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا فِ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ مِلْدُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿ وَبَهِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِانَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضُلًا كَبِيرًا ﴾

وَلَا تُطِعَ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَدَعُ اَذْ لَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَكَ يَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

''(اے نبی کریم!) بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بناکر) بھیجا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ (بناکر بھیجا ہے۔) اور آپ ایمان والوں کوخوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل عظیم ہے۔ نیز کا فروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی تکلیف وایذاکی پروانہ کیجیے اور اللہ پرتوکل رکھیے۔ اور

الأنبيآء107:21 . [2] الأحزاب40:33 .

الله کارساز کافی ہے۔''

اورفر مایا:

﴿ يَاكُفُلَ الْكِتْبِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ أَقَ قَلْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّهِ نُوْدٌ وَكِتْبٌ مَّبِيْنٌ ﴿ يَهْدِي اللّهُ مَنِ التَّكِمُ مِّنَ الظُّلُلْتِ الى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُلْتِ الى السَّلْمِ وَيَعْرِدُ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِينِهِمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَيَعْدِينِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَيَعْدِينِهِ وَيَهْدِينِهِمْ اللهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

''اے اہل کتاب! تمھارے پاس ہمارا رسولِ (گرامی) آچکا ہے، وہ تمھارے سامنے اللہ کی کتاب کی بہت ہی الی باتیں بیان کرتا ہے جنھیں تم چھپاتے تھے اور تمھاری بہت ہی باتوں سے درگز رکرتا ہے۔ یقیناً تمھارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔ اس کی بدولت اللہ ان لوگوں کوسلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اللہ کی رضا مندی کے پیروکار ہیں اور ان کو اپنے فضل سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔''2

رسول الله مَا لَيْدِمُ كَى ذات ستودهُ صفات الله تعالى كى طرف سے مومنوں كے ليے خصوصى انعام واحسان ہے۔الله كا فرمان ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتُكُوْا عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتُكُوْا عَلَى عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي اللهِ عَلِيهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

''یقیناً اللہ نے مومنوں پراحسان کیا کہ ان میں اضی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے روبرو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور اضیں پاک کرتا ہے اور انھیں

1 الأحزاب48:45:33 المآئدة 16,15:5 1

کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً وہ اس (کے آنے) سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔''<sup>1</sup>

الله تعالى نے آپ كى حفاظت اور عصمت كى ضانت دى تھى ۔ الله تعالى فرما تا ہے:
﴿ يَكَا يُنُهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱنْنِولَ إِلَيْكَ مِن لَّتِكَ اللهُ وَإِنْ لَهُمْ تَفْعَلُ فَهَا بَلَغْتَ وَسَالَتَهُ الرَّسُولُ وَلَى اللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْكُفِويْنَ ۞ ﴿ وَسَالَتَهُ اللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْكُفِويْنَ ۞ ﴾ (الله يَعُصِمُكَ مِنَ النّاسِ النّالِي الله لا يَهُدِى الْقَوْمُ الْكُفِويْنَ ۞ وَسَالَتَهُ اللّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النّاسِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

امر واقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواستہزاء کرنے والوں سے محفوظ رکھا۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَاصْلَاعُ بِهَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضُ عَنِ الْهُشُرِكِيْنَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهُزِءِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ إِلهًا اخْرَ قَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَلُ نَعْلَمُ اتَّكَ يَضِيْقُ صَلُارُكَ بِهَا يَقُوْلُوْنَ ﴾ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ ﴾ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ۞ ﴾

''چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے، کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ بلاشبہ ہم شخصا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں۔ وہ لوگ جواللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ (اپنا انجام) جلد جان لیں گے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ (دل) تنگ ہوتا ہے۔ آپ این نے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو

1 ال عمران 164:3 . [2] المآئدة 67:5 .

جائیں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتی کہ آپ کے پاس یقین (موت) آجائے۔''1

پس اے اللہ کے مومن بندے! سپچ دل سے نبی کریم منگائی کی اطاعت و اتباع کرنے والا بن جا۔ کافروں کا مددگار نہ بن بلکہ ان سے اللہ رب العالمین کی خاطر بغض رکھ اور ان کی مشابہت اختیار نہ کر کیونکہ

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

''جوشخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انھی میں شار ہوتا ہے۔'' ' نبی کریم مُنافیظ کے انباع اور محبت کے ساتھ ان کی مدد کر۔ اللہ تعالی اپنے نبی کا مددگار ہے۔ وہ اپنے کلمے کو بلند کر کے رہے گا،مشرک اور کا فراسے کتنا ہی ناپسند کریں اور منافق کتنا ہی چیس بجبیں ہوں۔

﴿ وَمَنَ يَنْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ \* وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ﴾ الْخِيرِيْنَ ﴾

'' جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔''3

رسول الله مَنَا فَيْنِمُ نِي فَر مايا:

"وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

' وقتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت میں سے جسے

1 الحجر 91:15-99. [2] مسند أحمد: 92،50/2. [3] ال عمران 85:3.

جھی میرے (نبی ہونے کے) بارے میں علم ہوجائے، چاہے وہ یہودی ہویا عیسائی
اور وہ میری رسالت وشریعت پرایمان لائے بغیر مرجائے تو وہ جہنمی ہوگا۔' اسول اگرم سَلَقِیَم کی دعوت تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے جو قیامت تک قائم ہے۔ جو تخص آپ کو تکلیف دے گایاسب وشتم کرے گا، اسے سزا دینے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ النَّنِینُ نَیْوَدُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی اللّٰ نیکا وَ الْاِخِورَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمُ عَنَا اِللّٰ مُعِینًا ﴾
عَذَا اِیّا مُنْ مِینًا ﴾

''یقیناً جولوگ اللہ اور اس کے رسول مکرم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔'' کے نیز ارشاد ہاری ہے:

﴿ وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَكُنْ تَجِدَ لَكُ نَصِيْرًا ﴿ ﴾

''جس پراللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔'' قسم ایک شخص نے نبی کریم من اللہ اس کے ہجو کی تو حضرت حسان بن ثابت رہ اللہ نے اسے نہایت جامع جواب دیا:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَحَيْدُ وَعَالَمُ اللَّهِ فِي ذَٰلِكَ الْحَزَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ

صحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد، حديث: 153.
 الأحزاب 57:33. ق النسآء 52:4.

''تو نے حضرت محمد مَنَا الله تعالى جوكى تو ميں نے اس كا جواب ديا۔ يقيناً الله تعالى ك يوب اس كى جزائے ميرے ماں باب اور ميرى عزت حضرت محمد مَنَا الله تعالى ناموس پر قربان بيں۔''

## رسول الله مَثَاثِينَا إِسے فیصلے کروانا اور اس برراضی رہنا

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْلاِخِرِ لِهِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ احْسَنُ تَأْوِيْلًا ۞

'' پھراگر کسی چیز میں تمھارا باہم اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔اگرتم فی الواقع اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کارکے لحاظ سے بہت اچھاہے۔''

نيز فرمايا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَلِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيَ الْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَشْلِيمًا ۞

''چنانچہ (اے نبی!) تیرے رب کی قسم! وہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو تکم اور فیصل تسلیم نہ کرلیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ وہ اسے دل و جان سے تسلیم کرلیں۔''2

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ

<sup>. 65:4: [2]</sup> النسآء 65:4

# رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ كا اصل مقام ومنزلت ميس كمي بيشي نه كي جائے

رسول الله عَلَيْمَ كَا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں میں افضل ہیں۔ سب اولین و آخرین کے سردار ہیں، آپ مقام محمود پر سرفراز ہوں گے۔ حوضِ کوثر کے ساقی ہوں گے۔ ان سب مراتب عالی کے باوجود آپ انسان ہی تھے۔ آپ خود اپنے لیے یاکسی کے لیے کسی نفع ونقصان کے مالک نہیں مگر جو اللہ تعالی جا ہے۔ فرمانِ باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ لاَّ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَابِنُ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ لَكُمْ لِنِّ اللهِ مَكَ الْعَلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ لَكُمْ لِنِّ مَا يُوخَى إِلَيَّ اللهِ مَا يُوخَى إِلَيْ اللهِ مَا يُؤْخَى إِلِينَ اللهِ مَا يُؤْخِى إِلَيْ اللهِ مَا يُؤْخِى اللهِ مَا يُؤْخِى إِلَيْ اللهِ مَا يُؤْخِى اللهِ مَا يُوخِى اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُوخِلُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُعْفِي اللهِ مَا يُونُولُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللهِ مَا يَعْلَمُ اللهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهُ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يُولِ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهُ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهُ مَا يُولِ اللّهِ مَا يُؤْخِلُ اللّهِ مَا يُعْفِي إِلَيْ اللّهِ مِنْ إِلْهُ اللّهِ مَا يُعْفِي اللّهِ مَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ مَا يَا لِلللْهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مَا يَعْلَمُ اللّهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يُعْلِقُولُ اللّهِ اللّهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يُعْلِي اللّهِ مَا يُعْلِقُولُ اللّهِ مِنْ إِلَا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا يُعْلِقُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ اللّهِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّه

''(اے نبی!) کہدد یجیے: میں تم سے یہ بیں کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے بہ کہنا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو
صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔''
ارشادِ باری ہے:

﴿ قُلْ لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا اِللَّا مَا شَآءَ اللَّهُ اللَّهُ اَعْلَمُ الْعَيْبَ كَانُتُ اَعْلَمُ الْعَيْبَ لَا سُتَكَنَّدُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَا مَسَنِى السُّوَءُ ۚ إِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ لِقَوْمِ لِكُنْ تَعْفُومِ لَيُعْمِنُونَ ﴾ وَمَا مَسَنِى السُّوَءُ ۚ إِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ لِقَوْمِ

'' کہہ دیجے: میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ہی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی ۔ میں تو صرف صاحب ایمان لوگوں کوخوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔''

1 الأنعام 50:6 . [2] الأعراف 188:7.

نیز ارشاد ہے:

﴿ قُلْ إِنِّىٰ كُلَّ آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَكَ ا ۞ قُلْ إِنِّىٰ لَنْ يُجِيْرَنِيْ مِنَ اللهِ اَكُلُ إِنِّىٰ لَنْ يُجِيْرَنِيْ مِنَ اللهِ اَكُلُ لَا وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا لَ ﴾

'' کہہ دیجیے بے شک میں تمھارے لیے کسی نقصان یا بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ کہہ دیجیے: یقیناً مجھے اللّٰد (کے عذاب) سے کوئی پناہ نہیں دے گا اور اس کے سوا میں ہر گز کوئی جائے پناہ نہیں یاؤں گا۔''

بالآخررسول الله مَثَاثِيَّا بھی دوسرے انبیاء کی طرح فوت ہوئے، البتہ آپ کا لایا ہوا دین رہتی دنیا تک باقی رہے گا جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

### ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ٥٠

"(اے نبی!) بلاشبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔" نیز فرمان باری ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِهِ فِنْ قَبْلِكَ النُّلْدَ النَّايِنَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ ﴾

''اور (اے نبی!) ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھراگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ ہرشخص موت کو چکھنے والا ہے۔'' 3

اس معلوم ہوتا ہے كى عبادت كامستى صرف ايك الله ہے جس كاكوئى شريك نہيں۔ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَ نُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَهَاتِى ٌ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ لا شَرِيْكَ لَهُ \* وَبِذُ لِكَ أُصِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾

1 الجن 22,21:72 . [2] الزمر 30:39 . [3] الأنبيآء35,34:21 .

''کہہ دیجیے: بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت (سب کچھ) الله رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی (توحید) کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔''

## رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ إلى مِن درود کے فضائل و برکات

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلْلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَا يَكُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشْلِينُهَا ۞

''یقیباً اللہ اور اس کے فرشتے نبی (سَائیاً ) پر رحمت سجیجے ہیں۔اے ایمان والو! تم بھی اس (نبی) پر درود وسلام پڑھا کرو۔''

رسول الله مَنَا لِيَّامِ نَعْ اللهِ

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»

'' جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔'' 3

نيزآپ نے فرمايا:

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَّلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَّصَلُّوا عَلَيَّ فإنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ»

''اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کوعید (میلہ گاہ) نہ بناؤ۔ مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تم جہاں بھی ہو گے تھارا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا۔'' 4

الأنعام 163,162:6. [2] الأحزاب 56:33. [3] صحيح مسلم، الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤدن....، حديث: 384. [4] سنن أبي داود، المناسك،

رسول الله مَثَاثِينًا مِنْ فَيْرَا مِنْ عَلَيْهِ فِي مايا:

«ٱلْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»

''اصل بخیل و شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا مگر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔''<mark>1</mark>

مزيد فرمايا:

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَّمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»

''جس مجلس میں بھی لوگ بیٹھیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی کر کریں اور نہ نبی کر کریں اور نہ نبی کر کم علی اللہ کی درود پڑھیں، وہ مجلس ان کے لیے حسرت وافسوس کا باعث بن جائے گی، پھر (اللہ کی مرضی ہے کہ) وہ آھیں معاف کرے یا آھیں عذاب میں مبتلا کرے۔''2

"إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ" "الله تعالى كزمين ميں سيروسياحت كرنے والے فرشتے ہیں جوميرى امت كا سلام مجھ تك پہنچاتے ہیں۔"3

حضرت جبريل علياك ني كريم منافياً سيعرض كي تقى:

«رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ:

آمِينَ»

<sup>-</sup> باب زيارة القبور ،حديث: 2042 .

 <sup>1</sup> جامع الترمذي، الدعوات، باب رغم أنف رجل .....، حديث: 3546. 2 جامع
 الترمذي، الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون و لا يذكرون الله، حديث: 3380.

<sup>🛭</sup> سنن النسائي، السهو، باب التسليم على النبي، حديث: 1283.

''اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا گر اس نے آپ پر درود نہ پڑھا تو میں نے کہا تھا: (آمین۔)'' حضرت ابو ہر برہ ڈائٹیئے سے روایت ہے کہ رسول الله طَائِیْنِمَ نے فرمایا: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

''جب کوئی شخص مجھ پرسلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹا دے گا اور میں سلام کا جواب دوں گا۔''

نبی کریم مَنَافِیْمِ پر درود پڑھنے کے بہت سے مقامات ہیں۔ امام ابن قیم مُراللہٰ نے اکتالیس مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔بطور مثال چند سے ہیں:

معجد میں داخل ہوتے وقت 🔻 🔾 معجد سے نکلتے وقت

مؤذن کا جواب دینے کے بعد 📗 اقامت کے وقت

وعا کرتے وقت 💮 نماز میں تشہد کے دوران

نمازِ جنازہ میں 8 صبح وشام کے وقت

مجلس میں اٹھنے سے پہلے 🔞 مجلس میں اٹھنے سے پہلے

ہر خطبے میں، مثلاً نماز جمعہ کے دونوں خطبوں میں

آپ کااسم گرامی لکھتے اور بولتے وقت

تعیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کے مابین <sup>31</sup>

1 مسند أحمد: 254/2، و صحيح ابن خزيمة: 193,192/3، حديث: 1888. 2 سنن أبي داود، المناسك باب زيارة القبور، حديث: 2041. محدثين كنزويك بيروايت حسن درج كى جوقابل جمت بوتى ج، للذا جوروح لوٹانے اور سلام كا جواب دينے كا معاملہ ہے تو يہ برزخى معاملہ ہے اس پر سی محاملہ ہے اس پر سی گی بحث كی ضرورت نہيں ہے۔ 3 نماز عيدكي زائد تكبيرات كے دوران ميں درود

- 🔞 دعائے قنوت کے آخر میں 🔞 صفااور مروہ پر
- 🔞 آپ کے روضۂ اطہر کے پاس کھڑے ہوتے وقت
- ⑰ غم وفکراور تخق کے وقت مغفرت طلب کرتے ہوئے
- 🔞 اور گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت اور کفارہ وغیرہ کے موقع پر

نبی اکرم مَنَّالِیًا پر درود کے التزام کے لیے حضرت انس ڈلٹی کی صرف یہی ایک حدیث مذکور ہوتی تب بھی پوری طرح کافی ووافی تھی:

«مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلاَةً وَّاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ [كَتَبَ اللهُ لَهُ بَهَا عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَّرَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَّرَفَعَ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَّرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتِ»

''جو شخص مجھ پرایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پردس رحمتیں نازل کرے گا،دس نیکیاں لکھے گا،دس گناہ معاف کرے گا اور اس کے دس درج بلند کرے گا۔'' اللہ تعالی اپنے بندے اور رسول، اپنی مخلوق میں سے افضل ترین شخصیت، اپنی وحی کے امین اور ذمہ دار، ہمارے آقا اور نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ پر، آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بے شار رحمتیں، سلامتی اور بر کمتیں نازل فرمائے۔

پڑھنا پیصرف امام شافعی اورامام احمد ﷺ کا مذہب ہے۔ دیکھیے جلاء الأفھام، ص: 611.

مسند أحمد: 263/3، وصحيح ابن حبان: 185/3، حديث: 904. بريك والے الفاظ
 مسند أحمد: 262/2 كي بين، نيز آخرى جمله مسند أحمد: 29/4 كا ہے۔



| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
|      |



| <br>                                        |
|---------------------------------------------|
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
| <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
|                                             |
| <br>                                        |
|                                             |
|                                             |



| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
|      |